

# کیا آپ جانتے ھیں ؟

#### آل الله يا تنظيم تعليم ودكوت اغراض ومقاصد

المارين وتحديد كالم القرآن كريم كالعليم اوراحاديث نبوى كاروت والثاعت ١١٤ الل سنت والجماعت ك فكرى بنيادير في اسلامي عقائد كافروغ

يث جديد تقاضول كييش نظردين مدارس على مراكز اورعصري مكاتب كاقيام نيز ضرور تمند علاقول بين مساجد كي تعير كالنظام المح مسلمانوں میں اعمال صالحہ واخلاق حند کی تعلیم ورتبیت اور اصلاح معاشرہ کے لئے جدوجہد

انتظام، تا وارطلباء ی کفالت اوران کے لئے وظائف کا انظام نیزغریب و بہارالز کیوں کی شادی کا انظام اور شدید ضرور تمندول کے گھروں میں یانی کا انظام

المعتمول، بيواؤل اور مختلف آفات عمتا ﴿ لُوكُون كَي اخلاقي ومالى مدو

الم منصف مزاح برادران وطن سراابط اور ملك ك مختلف فرقول كے درمیان اتحادو يجتى كى كوشش

## ( برادران اسلام سے خلصانہ اپیل)

جوالل خرحصرات تنظيم كي ذراج غرباء ومساكين كي خدمت كرنا جابي وه اسحاب التنظيم كي ذريعان مقدى فرائض كوانجام دے سكتے ہیں۔

ان شاء الله تعالى آب كى امانتول كو بورى احتياط كے ساتھ مج مصرف ميں استعال كيا جائے گا۔

#### رابطه كاينة

مولا ناعبدالآخرمظامري مكان نمبر 576 كلى نمبر 39زا كرنگر، او كلا، نني د بلي \_ 25 الله يا

0121-2448007 (آئی) 011-55653869 9837141039 \_9810750051()



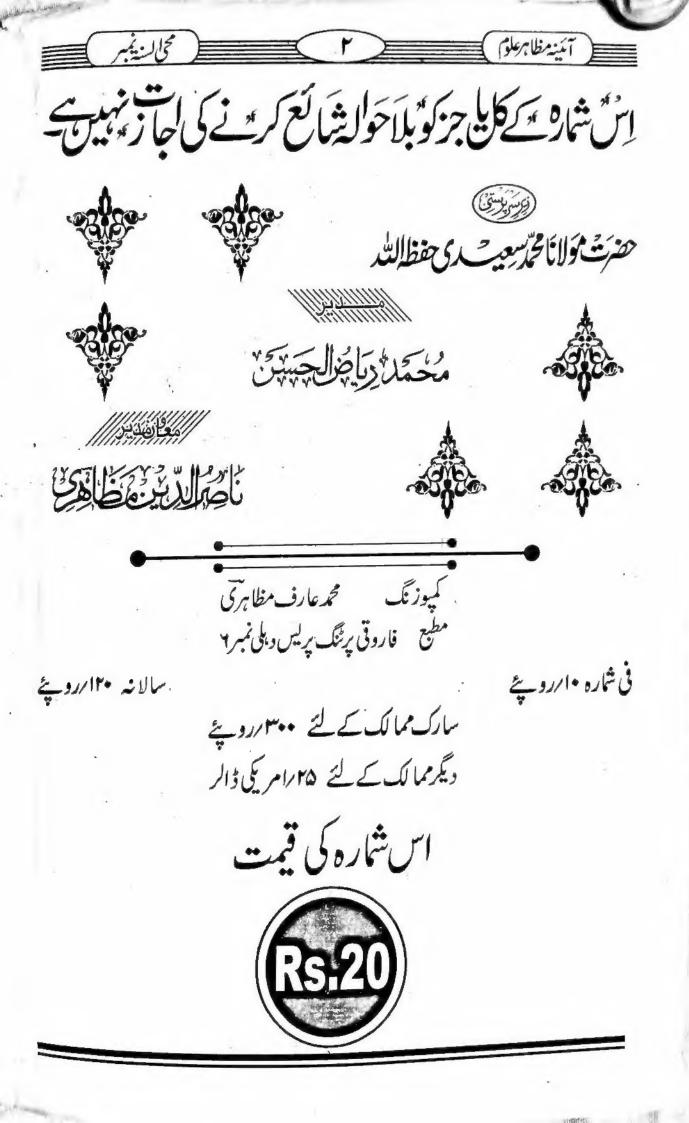



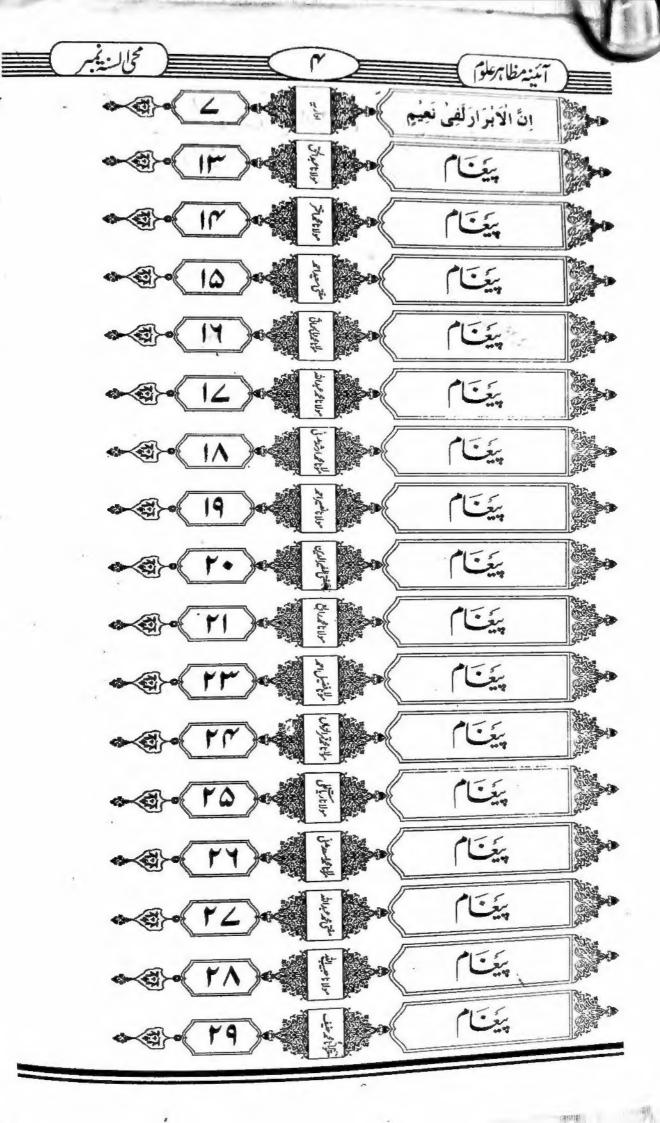

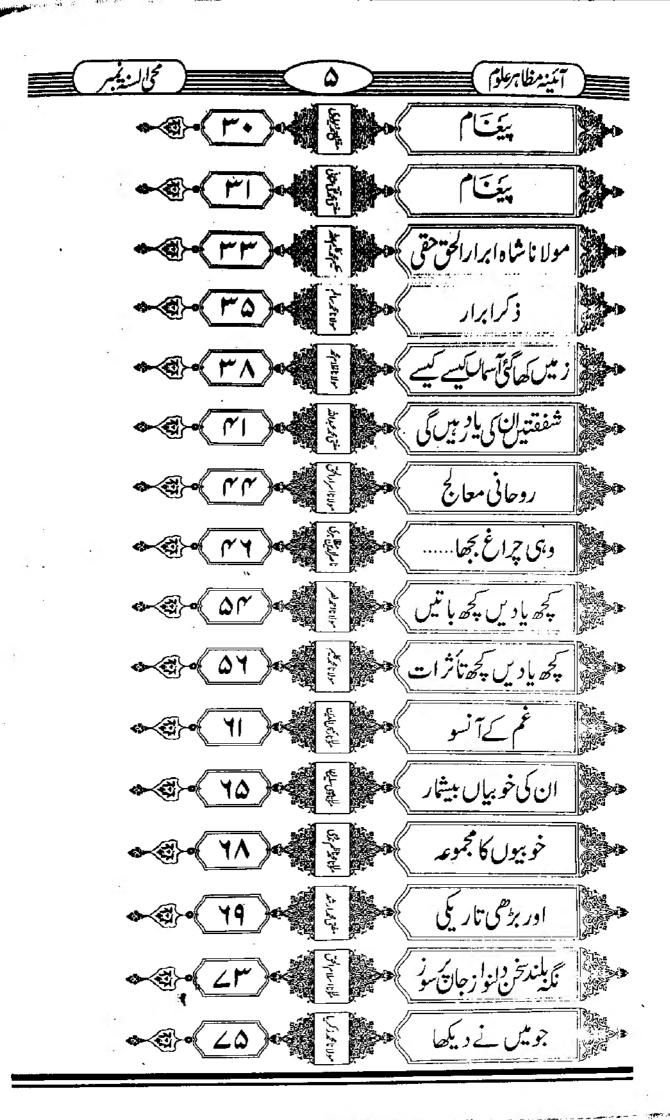





جائے کہ بود آل دلستاں با دوستاں در بوستال شد زاغ وکرمس را مکاں، شد مرغ و ماہی را وظن

انسان اورقوم وطت کا مظیم انسان اسلام کا سب سے متاز عالم دین اورقوم وطت کا عظیم انسان دنیائے فانی سے عالم جاودانی کی طرف کوچ کررہاتھا، اس دفت آئینہ مظاہر علوم کا تازہ شارہ طباعت کے لئے پریس جاچکا تھا، اس لئے ہم اپنے قارئین کی خدمت میں دفت کے سب سے بڑے مس کے بارے میں کوئی مضمون پیش نہ کرسکے۔

ونیارفتہ رفتہ ارباب علم وتقوی سے خالی ہوتی جارہی ہے، ماضی قریب میں ہمارے ہاتھوں سے رہاسہا ذخیرہ بھی جاتا رہااور ہم تہی دست ہو گئے جس پر جتنا بھی غم کیا جائے کم ہے، وقت مقررہ پر بھی کو جانا ہے باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ تعالی کی ہے جس پر بھی فنائیت طاری نہیں ہو سکتی سُک شُ مَنُ عَلَيْهَا فَانِ. وَيَبُقلٰی وَجُهُ رَبّکَ ذُو الْحَكْلِ وَ الْإِنْحُوامِ ۔

انبیائے کرام ہوں یا اولیاء عظام ہر مخف کوایک مقررہ وفت کیلئے اس ونیا میں بھیجا گیا ہے، وفت موعود آجانے پر ہرآنے والے کیلئے جانا یقیل ہے کیل نیفس ڈائقة الموت ایک ٹا قابل انکار حقیقت ہے، جس سے فرار ناممکن ہے اینما تکونو اید رککم الموت ولو کنتم فی ہروج مشیدة۔

حضرت محی السنة بھی پچاسی/ستاس سال کی عمر میں امت کو فیوض و برکات سے مالا مال فر ما کراپنے پروردگار سے جاملے۔

ذهب السذيس يعاش في اكنافهم بقسى السذيس حيوتهم لا تسفع آئين كم السذيس حيوتهم لا تسفع آئين كم آئين مطاهر علوم تفاهر على معلوم تفاكدات برقلم كئے گئے تھے اليكن كم معلوم تفاكدا كا اداريدا كي الي شخصيت كے بارے ميں ہوگا جس كا وجود باجوداً مت اپنے لئے باعث افتخار اور

آئید مُظاہر علوم کی النتے تمبر کی النتے تمبر کرتی تقور کرتی تھی ،جس کی صحبت کو پانے اور تھیجت کو سننے برائی تھی ،جس کی صحبت کو پانے اور تھیجت کو سننے کی جس کی صحبت کو پانے اور تھیجت کو سننے کے دور دور دے مشاق پروانہ واردوڑ ہے چلے آتے تھے ، یوں تو یہ حادثہ بوری ملت اسلامیہ کیلئے بوا خسارہ ہے مگران کی مادر علمی مظاہر علوم وقف سہار نپور کیلئے بھی ایک نا قابل الل فی نقصان ہے ۔
مرتوں رویا کریں مے جام و پیانہ تھے

ھردوئی کیا ھے؟

کے صفہ کے طرز پرسنت نبوی کی تروت کے واشاعت کا ایک چلٹا پھرتا مدرسہ ہے! جہاں سر کاردوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال وافعال کی عملی مشق ہوتی ہے۔

ہے۔ ہردہ قلوب کوزندگی وتا بندگی اور روح کوجلا وتقویت پہنچانے کا ایک عظیم منتشفیٰ ہے! جہاں روح کے مریضوں کاتشفی بخش علاج ہوتا ہے۔

اسلامی احکامات اور ہدایات پر چلنے کا تکم دیاجا تا ہے۔

ہ دینی وشری باریکیوں، نکات آفرینیوں اور حساس و پیچیدہ مسائل کوسلجھانے کے لئے دار الشرع اور دارالشوع ہے دار الشرع اور دارالشوری ہے! جہاں اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل کوتا بنا کے بنانے کے لئے لائحۃ عمل تیار ہوکر پوری دنیا میں اس کا نفاذ ہوتا ہے۔

داردین وصادرین کیلئے دارالضیف ہے! جہال سنت نبوی کے مطابق ان کی ضیافت اور مہمان نوازی کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے۔

الله دورودراز اورقرب وجوار كے طلبه اورمهمانان رسول صلى الله عليه وسلم كيلي ايك شاندارعلى مركز ؟!

جہاں لوگ دن رات علمی تفتی بجھانے میں مصروف رہتے ہیں۔

کے مطالعہ کا ذوق وشوق رکھنے والے طلب، اسا تذہ، اورعوام وخواص کیلئے باضا بطددار الکتب اور دار المطالعہ بھی ہے! تا کہ مطالعہ کے دریعہ ذہن وو ماغ کوروشن بخشی جانسکے۔

﴿ غیر مستطیع غریب و نا دارطلبہ کیلئے ہا قاعدہ مطبخ بھی ہے جہاں سے ان کو ناشنہ و کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ ﴿ پوری دنیا میں درس وقد رئیس کا فریضہ انجام دینے والوں کے لئے ایک عظیم قدر ہی مرکز بھی ہے! جہاں ان کو درس وقد رئیس کی ملی مشق اور تربیت دی جاتی ہے۔

ا مرکز دعوق اور تنظیمی سرگرمیوں میں دلچین لینے والوں کے لئے مرکز دعوۃ الحق ہے جس کے راہنما اصول وقو انین اور ضابطہ وآئین با قاعد گی کے ساتھ مرتب ہیں

باغ باقی ہے باغباں نہ رہا ایخ باقی ہے باغباں نہ رہا ایخ کھولوں کا پاسباں نہ رہا کارواں تو رہے گا رواں گر ہائے وہ میر کارواں نہ رہا

نضلائے مظاہر علوم نے دین کے تقریباً سبی شعبہ جات میں نمایاں اور ممتاز خدمات انجام دیکر الحمد لللہ ما درعلمی کے وقار اور اس کی عظمتوں میں چار چاند لگائے ہیں نیکن دعوتی میدان میں بھی اس کے نضلا کی جوخد مات اور قربانیاں ہیں اس میں مظاہر علوم کو ہمیشہ اپنے فرز ندوں پر فخر رہے گا، حضرت مولانا محمد الیاس کا ندھلوگ، فخرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدتی، حضرت مولانا محمد بیسف کا ندھلوگ، حضرت مولانا محمد بیاد لللہ بلیادی، حضرت مولانا محمد ہارون کا ندھلوگ، حضرت مولانا محمد مریان پورگ وغیرہ مید حضرت مولانا محمد ہارون کا ندھلوگ، حضرت مولانا محمد انعام الحسن کا ندھلوگ، حضرت مولانا محمد مریان پورگ وغیرہ مید وہ جستیاں ہیں جنہوں نے مظاہر علوم سے فراغت، نضیلت اور خوشہ چینی کے بعد دعوتی تحریک میں اسپر شدیداللہ کی اور اس میدان میں انہوں نے کار ہائے نمایاں انجام دے کرما درعلمی کے تقدیل میں اضافہ فرمایا۔

ماضی قریب میں عارف باللہ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی اور محی النة حضرت مولانا شاہ ابرارالحق صاحب ہر دو کی نے اس عظیم درسگاہ سے فراغت پاکراپی پوری زندگی احیاء سنت اور دعوت و تبلیغ میں صرف فرمادی ،اس کیلئے دن کے چین اور رات کے سکون کو خیر باد کہددیا۔

ہے مثق خن جاری چکی کی مثقت بھی کیا طرفہ تماشہ ہے حسرت کی طبیعت بھی

دین مبین کی حفاظت واشاعت کی خاطر ان دونول حضرات نے جو غیر معمولی مشقتیں اور صعوبتیں برداشت کیس ان میں شاید ہی قیامت تک ان کا کوئی ٹانی پیدا ہو۔ سیست الامت حضرت مولانا تھا لوگ کے مشن امر بالمعر دف اور نہی عن المنکر کوان دولوں حضرات نے جس خوبی کے ساتھ انجام دیا ہے اس سے حضرت حکیم الامت کی روح یقیناً خوش ہوگی ، چنا نجہ حضرت مولانا قاری سیصد ایق احمد باعدویؓ نے ایک بار حضرت تھا لوگ کوخواب میں دیکھا تو حضرت تھا لوگ نے ان سے فر مایا کہ سیدصد ایق احمد باعدویؓ نے ایک بار حضرت تھا لوگ کوخواب میں دیکھا تو حضرت تھا لوگ نے ان سے فر مایا کہ سیدصد ایق احمد باعدوی سے ایک مرنے والوں میں سب سے زیادہ میں تم سے اور مولانا (اہرادالحق) سے

خوش مول " (تذكرة العيديق ٥٢٠ ، جلد ٢٠)

حضرت می النظ ہے ان کی مادر علمی کا تعلق سہتے یا حضرت کی روحانی و باطنی شش کہ تھیک اسی روز جس دن مظا ہر علوم وقف کا یعظیم فرزند ہمیشہ کیلئے اس دنیا سے رخصت ہور ہاتھا۔ حضرت مولا نا محمد سعیدی ناظم مظا ہر علوم کی قیاوت میں ایک قافلہ کشاں کشاں حضرت واللّا کی خدمت میں ہر دوئی کانچ کر حضرت کے علوم ومعارف سے دیر کئی قیاب ہوا ، حضرت نے مادر علمی سے قلبی تعلق، اپنے استاذ خاص حضرت مفتی سعید احمد اجراڑ وی کی نسبت اور حضرت فقیہ الاسلام مولا نامفتی مظفر حسین سے دیر پر خصوصی روابط کے باعث اپنے لطف وکرم اور انتہائی اعزاز واکرام کا معاملہ فرمایا، مظا ہر علوم وقف کے حالات معلوم کرتے رہے، خوش بخت کا روان مظا ہر کو ابتدائے علالت سے جہیز و تکفین ، آخری زیارت اور آئندہ روز تدفین وغیرہ میں بھی شرکت کی سعادت میسر آئی ۔

عالم اسلام کا بیظیم محسن جوائی گونا گول علمی دینی بحرفانی اور روحانی ضیافتوں سے لوگول کوزندگی بھر مالا مال کرتا رہا، چلتے چلتے بھی دنیا کو مادرعلمی سے اپنی دریہ پینہ محبت وتعلق کا پیغام دیکر رخصت ہوا، حضرت محی السنة ک خدمت میں بینچنے والے مہمانوں میں کاروان مظاہر آخری ''منہمان''کی حیثیت سے ہمیشہ یا در کھا جائے گا۔

ہاری دانست میں بیشرف وانتیاز اہل مدارس میں سے صرف مظاہر علوم وقف کے حصہ میں آیا

وذلك فسضل السلسه يؤتيسه من يشساء

وان كسره الاعسداء من كمل حساسم

حضرت ناظم صاحب مدخلاۂ کے قلم حقیقت رقم ہے اس تاریخی سفر کی تفصیلات آپ آئندہ صفحات میں ''معراج اپنی اپنی'' کے زیرعنوان ملاحظ فر مائیں گے۔

حضرت می السنة رحمة الله علیه کے حالات اوران کی شخصیت پرمشمل بیشارہ اگر چید حضرت کی شایان شان نہیں ہے پھر بھی بیجالہ ان شاءاللہ قار ئین کے لئے مفیداور نفع بخش ثابت ہوگا۔

ተ ተ

چراغ لاکھ ہیں لیکن کسی کے اٹھتے ہی برائے نام بھی محفل میں روشنی نہ رہی

## محى السنة نمبر.....امتيازات وخصوصيات

آئیند مظاہر علوم کی طرح ملک و پیرون ملک کے نہ جانے کتنے اخبارات در سائل معرت می السنة پرخصوصی فہرات شائع کریں مے کیکن اس شارے کی بعض خصوصیات اسکودیکرا خبارات در سائل سے متاز کرتی ہیں بھٹلا ملا بید قیع شارہ معرب کی مادیکی سے شائع ہور ہاہے جوخود معرب می السنة کیلیے ایک ندیم دست احزالا ہے۔

المريمي السنة نمبركوحشووز واكدب بإك اوركررات مصحفوظ ركما كميا ب-

المراحة معرت مى السنة كالوراتعليي زمان چونكديبين كزراب اسك تعليى ريكارو بمي شاكع كياجار باب-

النيات معرت محى النيات في مادر ملى سے فراغت كے سال جوانمازى فبرات مامل كے ان كا ايك جارث ،

اساتذه دوره صديث شريف كاسامكرامي اورمتازر فقاء درس كنامول كوجمي شافل اشاحت كيا حميا بهاب

جُرِهِ الله على حَفرت محى السنة في النيسة على منده المل كالتى ، اس كافل محى شائع كى جارى ہے، جو دفتر مظاہر علوم وقف ميں موجود ہے جس پر شيخ الحديث حضرت مولانا محمد ذكريا مها جرمد في بمناظر اسلام حضرت مولانا محمد اسعد الله ، محدث كبير حضرت مولانا منظورا حمد خال اورد بكراعيان علم وتقوى كي مبارك و شخط شبت ہيں۔

کے حضرت می النے نے مظاہر علوم کے جاردور نظامت دیکھے اور ہردور کے ناظم سے برابر خط و کتابت کا سلسلہ جاری رکھا، برکت کیلئے ہردور کے ناظم کے نام ارسال کئے محکے ملتوب گرامی کی نقل بھی نذرقار کین کی گئی ہے، جس سے مادرعلمی کے ساتھ حضرت کے دیریہ تعلق کا پہتہ چاتا ہے۔

ہمظاہرعلوم وقف کے ناظم ومتولی حضرت مولانا محرسعیدی مدظلہ کامضمون "معراج اپنی اپنی" بھی شامل اشاعت ہے جو حضرت کے انتقال پر ملال سے چند کھنٹے پہلے زیارت و ملاقات سے مشرف ہوئے تنے ،اس مضمون میں حضرت کی السنڈ سے آخری گفتگو، زندگی کے آخری کھات، اچا تک علالت اور سانحۂ ارتحال کی پوری تفصیل نیز ججیز و تفین کا آنکھوں و یکھا حال موجود ہے۔

کے ملک و ہیرون ملک کے مابینا زعلاءاورا کا برکے پیغا مات بھی شامل اشاعت کئے گئے ہیں۔ کے حضرت محی النۃ کے جانشین وداماد جناب علیم کلیم اللّٰہ صاحب کا مختصراور جامع مضمون بھی افادیت واہمیت کے پیش نظرخصوصیت کے ساتھ بھکم ناظم مدرسہ حضرت مولا نامحد سعیدی شریک اشاعت کیا گیا ہے۔ قلک عشو ہ کاملة



آئیت مظاہر علوم کے خصوصی شماری ''مدی السنۃ نعبر'' کیلئے ملک اور بیروں ملک سے جن ممتاز علمائے کر ام اور ممرومت اصحاب قلم نے اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود اپنا بیش قیمت وقت صرف فر ماکر پیغامات وفر امین یا مقالات ومضامین ارسال فر مانے کی ز دمت گوارا کی ہے عہم ان کے بے دہ ممنوں وشکر گذار ہیں، پیغامات کی تر تیب میں تاریخ تدریر کو ممیار بنایا گیا ہے۔ (ادارہ)

## حضرت مولانا شخ عبدالق صاحب أظمى دامت بركاتهم

### وارالعلوم ديوبند

بسم اللدالرحمن الرحيم

سرايا ك كرم واخلاص محترم المقام حضرت مولانا محدسعيدي صاحب زيدمجدكم السامي ، ناظم مدرسه مظا برعلوم وقف سهار نيور السلام عليكم ورحمة اللدوبركانة

عافیت خواہ بعافیت ہے! گرامی نامہ شرف صدور ہوا، یہ اطلاع پاکر بے انتہا مزاج اقدس! مسرت اورخوشی ہوئی کہآپ کے مدرسہ کے ترجمان ماہنامہ 'آئینہ مظاہرعلوم' کاخصوصی نمبر حضرت اقدس محی السنة شاہ ابرارالحق صاحب نورالله مرقدهٔ و بردمضجعه واعلی الله مراتبه کے تعلق سے شائع کیا جار ہا ہے، حضرت اقدس قدس سره کا وصال عالم اسلام کیلئے جا تکاہ صدمہ ہے اس غربت اسلام کے زمانے میں امت مسلمہ کے لئے ایک بوی محروی ہے۔

مصائب اور بتھے ہر دل کا جانا عجب ایک سانحہ سا ہوگیا ہے

وماكان قيسس هلكه هلك واحد ولكنسه بسنيان قوم تهدما

حضرت اقدی اللہ کے ان مخصوص برگزیدہ بندوں میں تھے جنہیں ہمہ وفت اللہ کے بندوں کی ہمہ گیراصلاح اور ہدایت کی فکرر ہاکرتی تھی ،وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے عاشق زار تھے ،وہ چاہتے تھے کہ سارے لوگ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں ڈھل جائیں ، وہ بزم اشرف کے آخری چراغ تھے ،ان کا مزاج و نداق حضرت عليم الامت قدس سره كي تعليمات كاجيتا جا گنانمونه تفاء انهوں نے حضرت تفانوي كے وصال كے بعد تقریباً ساٹھ سال تک مسلسل حضرت کے افکار دعلوم، ہدایات وتعلیمات کوعام کیا ہے۔

اصلاح منكرات ،احياء سنت بهج تلاوت قرآن كريم تفجيح وا قامت نيزتفج صلاة (جو درحقيقت ند ہب اسلام کی بنیادیں ہیں ) یہ چیزیں حضرت کی پرگ رگ میں سرایت کر کئی تھیں۔ زندگی کے آخری کیے تک وہ ان چیزوں سے غافل نہیں رہے۔

الله تعالیٰ حضرت اقدس کواینے قرب خاص کے درجات عالیہ سے سرفرا زفر مائیس نیز ہم سب لوگوں کوان کے نقوش قدم پر چلنے کی تو فیق مرحت فرما کیں۔ آمین

> نا كاره *عبدالحق غفرل*هٔ خادم دارالعلوم ويوبند

۲۲/۵/۲۳ اه، جو



### کرا چی ( یا کستان )

عزیز مکرم مولانامحرسعیدی صاحب سلمهالله تنعالی السلام علیم ورحمة الله و برکانه آپکاگرامی نامه موصول ہوا بمجی السنة حضرت مرشد ناومولا ناشاہ ابرارالحق صاحب رحمة الله علیه کی وفات سے دل صدمه سے پاش پاش ہے، ہم سب بیتیم ہو گئے،الله تعالیٰ حضرت والا کے درجات بلند فرمائیں اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطافر مائیں اور ہم سب کوصبر جمیل عطافر مائیں ۔ آمین

احیاء سنت، قرآن پاک کی خدمت، تجوید وقراًت کی قصیح اور تزکیه واصلاح کا جوعظیم الشان کام الله تعالی فی منال نبیس ملتی اور شایداس کی بشارت حضرت تحکیم الامت مجد والملت مولانا تعانوی رحمة الله علیه نے دی تھی کہ

"مولاناابرارالحق صاحب ساللدتعالى دين كابهت براكام ليس ك

غرض حفرت کی وفات سے جوخلا بیدا ہوا ہے اس کے پر ہونے کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وین کے حامی وناصر ہیں اپنے فضل سے حضرت والاکی ان خد مات کو قیامت تک جاری رکھیں خصوصاً قرآن پاک کے مکا تب کا جو جال حضرت والا نے پورے ملک میں پھیلا یا ہے اور ملک و ہیرونی ممالک میں حضرت کا جوفیض جاری ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے قیامت تک امت کو مستفید فرماویں اور ہم سب کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات برعمل کی تو فیق نصیب فرماویں۔ آمین

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ماہنامہ آئینہ مظاہر علوم کے خصوصی نمبر کی خبر سے خوثی ہوئی ،احقر کے دائے ، دائے ہاتھ پر فالج کا اثر ہے اس لئے مضمون لکھنے سے قاصر ہے لہذا اس خط کو ہی احقر کا مضمون شار کرلیا جائے ، فانقاہ کے ماہنامہ الا ہرار کا خصوصی نمبر بھی عنقریب شائع کرنے کا ارادہ ہے ،اس سلسلہ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق معلومات ومضامین اگر ارسال کریں تو احقر ممنون ہوگا۔

محمداختر عفااللدتعالى عنه

۲۹\_ جمادی الاولی ۲<u>۹ ۱۳۲ ج</u>مطابق ۷رجولائی ۱<del>۲۰۰</del>۶

## حضرت مولا نامفتى سعيداحمه يالن لورى مرظله محدث دارالعلوم ولوبند العلام

#### بنام

حضرت مولا نامحم سعيدي مظاهري ناظم ومتولى مظاهرعلوم وقف سهار نپور

حفزت علیم الامت مولانا اشرف علی تحانوی قدس مروی شخصیت ایک عهد ساز شخصیت تحی وه اپنی ذات بی ایک الجمن سخے ،آپ ک
ساتھ القد تعالی کا خصوصی معاملہ تھا، تصانف و تربیت کی را ہوں ہے آپ نے برا کام کیا ہے ، آپ کی تیار کر دہ شخصیات میں بہت ہے آفاه ک
و باہتا ب بن کر ابجر ہے ہیں ان میں ایک فمایاں شخصیت حضرت اقدس مولانا ابرار الحق صاحب حتی گئی ، آپ حضرت تعانوی کی خانقاہ ک
آخری کڑی تھے، اور آپ ہے بھی ایک دنیا نے فیض پایا ہے ، آپ کی زندگی کا فمایاں کا رنامہ قرآن کریم کی تھیج اور سنت کا احیاء ہے ، قرآن کریم کے سیح پڑھنے کیلئے آپ نے وعوۃ الحق کا سلسلہ قائم فرمایا ، برصغیر میں جگر ہیاں کا مار ہے اور ایک دنیا اس سے نیفیاب ہور ہی ہے دور دور سے ہیں، آپ کے وظن ہردوئی میں آپ کا ادارہ اس نام ہے بہترین کام کر رہا ہے اور ایک دنیا اس سے نیفیاب ہور ہی ہے دور دور سے لوگ آتے ہیں اور ان قاعدہ پڑھ کر منور ہوتے ہیں، قرآن کریم کی تھیج کرتے ہیں اور اس کا جذبہ کیکر مراجعت فرما ہوتے ہیں۔
ای طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے سنت کے احیاء کا خاص جذب عطافر مایا تھا آپ داقتی کی السنہ سے ، اذان وا قامت اور نماز کی سنتوں کی تھیج اور ان کا احیاء کا خاص مذب عمل کی تھی کرتے ہیں اور اس کا جذبہ کی اللہ خاص مثن تھا اور اس سلسلہ میں آپ نے مبالغہ کی صدیک کام کیا ہے۔

فاوی تا تار فانیکا کی بڑ سیب کرتو مہ سے تجدہ میں جاتے ہوئے رکوع کی ہیئت پیدا کر کے نہیں جانا چاہئے ور شان نیس ایک رکوع کا اضافہ ہوجائے گا جوموجب تجدہ سہو ہے، حضرت اس بڑ سیکی خصوصی تلقین فر ماتے سے اورائی کی خادم کے ذریع علی مثل بھی کراتے سے مگر میں نے دیکھا ہے کہ نمونہ پیش کرنے والا مخص حضرت قدس سرہ کی سے مراذ نہیں سمجھا تھا، وہ سیدھا کلڑی بنا ہوا تجدہ میں جاتا تھا حالا نکہ حضرت کی بید مراذ نہیں تھی ۔ میں نے فود ایک مرتبہ مدر سرمجمود میں میر محفہ میں حضرت قدس سرۂ سے بوچھا تھا کہ میں ''بار ک وُوز'' عمیا تھا وہاں چند نوجوانوں کو جیب طرح سے قومہ سے تجدہ میں جاتے ہوئے و یکھا میں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے آپ کا حوالہ دیا ،اس مسئلہ کی فیرجوانوں کو جیب طرح سے قومہ سے تجدہ میں جاتا ہے اس طرح سجدہ میں نہیں جاتا چاہے'' سے بات بالکل مجھ ہے کہ مردور بھا وڑا چلاتا ہے اس طرح سجدہ میں نہیں جاتا چاہوگی تو ایک ہوجائے گا گھر جب بھا وڑا چلاتا ہے اس کے ہاتھ میٹوں تک کھی جاتے ہیں کہیں ایک ہیئت پیدا ہوگی تو ایک اور دکوع ہوجائے گا گھر جب معزت قدس مرۂ نے مسجد میں بیان کیا تو بھی مسئلہ بیان فر مایا اورا یک خادم سے ملی نمونہ پیش کرنے کے لئے فر مایا اس نے اس طرح لکڑی بن کر محرت قدس مرۂ نے مسجد میں بیان کیا تو بھی مراذ نہیں تھی۔

سعيداجمه عفاالله عنه بالن بورى خادم دارالعلوم ديوبند

٠٣٠ جمادي الأولى ٢ ٢ ١١٠ ا

## حضرت مولانا سيد محمدولي رحماني مرظلة سجاده فين حانقاه رحماني موتكير

السلام عليم ورحمة اللدوبركانه

عزير مرم مولانا محرسعيدي صاحب حفظه الله

خداكر يمزاج كرامي بعافيت مول!

خوشی ہوئی کہ آئینہ مظاہرعلوم کا'' محی النہ نمبر'' آرہا ہے ، محی النہ حضرت مولا ناشاہ ابرارالحق صاحب کا اسم گرامی سائے آتا ہے تو اصلاح اور مسلسل اصلاح ، سنت کا اہتمام ، اکابر کی وضع کی پابندی ، دینی روایتوں کا خاص اہتمام ، قرآن مجید صحیح طریقہ پر پڑھنے کی فکر اور اس کی عملی جہت سامنے آجاتی ہے بیان کی زندگی کے چندعنوا نات ہیں جن پرانہوں نے کام کیا جس کے ملک اور ملک سے ہا ہر بھی گہرے اثر ات صاف طور پر محسوں کئے جاسکتے ہیں۔

الله تعالی نے امر بالمعروف اور نبی عن المنكر كے سلسله ميں كام كرنے كا جوحوصله ،سليقه اور طريقه انہيں عطافر مايا تھا اس ميں وہ اپنے عہد ميں بہت متاز رہے ہيں اور صاف مجسوس ہوتا ہے كه ان كے مرشد كرا مى تحكيم الامت حضرت تھا نوى كى صحبت اور قربت كى ان يركبرى چھاپتھى۔

اصلاح کی خاطر حق می اورصاف گوئی ان کا ممتاز وصف تھا ، زندگی گذار نے اوراداروں کو چلانے اور بردھانے میں اصول پندی ان کی نمایاں خوتی ، معمولات پر مداومت ان کا مزاح بن چکا تھا اور سب سے بردھ کر جہت نمایاں قرآن پاک کی خدمت ہے ، قرآن کو تھیک سے پردھنا مخارج کا خیال رکھتے ہوئے جو ید کا اہتمام کرتے ہوئے قرآن پاک کو پڑھا نا، پڑھانے والوں کو تیار کرناان کی مہم تھی ، اس کے لئے ادارے قائم کرناان کی تحریب سے پہلوان کی زندگی کا بڑا تا بناک ہے اور اس کے اثر ات بندا تھوں تھی وہ کے بیالوان کی زندگی کا بڑا تا بناک ہے اور اس کے اثر ات بندا تھوں تھی وہ بیالوان کی زندگی کا بڑا تا بناک ہے اور اس کے اثر ات بندا تھی وہ بیالوں کی تو بھی وہ بیالوں کی ترکہ بیالوں کی ترکی کا بڑا تا بناک ہے اور اس کے اثر ات بندا تھی وہ بیالوں کے بندا تھی وہ بیالوں کی دیکھی وہ بیالوں کی دیکھی کے جاسکتے ہیں۔

مدرسہ اشرف المدارس ہردوئی صرف دینیات اور اسلامیات کی ترویج واشاعت کا گہوارہ ہی نہیں بلکہ روح اور روحانیت کو میقل کرنے کاعظیم سرچشمہ ہے ،اس سرچشمہ سے خدامعلوم کتنے بندوں نے رشد دہدایت کے ساتھ سلوک ومعرفت کی منزلیس طے کی ہیں جس کا سہراحضرت مخدوم کے سرہے۔

الله تعالی نے حضرت والا کے ذریعہ حضرت تھانوی کے فیوض و برکات کی تروت کا واشاعت کا جوعظیم کام لیا ہے اس کیلئے ان کی شخصیت بہت نمایاں اور ممتاز ہے ، حقیقت بیہ ہے کہ وہ اپنے مرشد گرامی کے عس جمیل تھے۔

الله تعالی ماہنامہ آئینہ مظاہر علوم کے خصوصی شارہ '' محی النۃ نمبر'' کو قبول فرمائے اور جس طرح حضرت محی النۃ کی ذات گرامی بہت متازیقی دعا گوہوں کہ الن کے حالات ومعمولات ،افادات وارشادات پرمشتل بیدوستاویز بھی ممتاز سے ممتاز تر ہوجے ہاتھوں ہاتھ لیا جائے ، توجہ کے پڑھا جائے اور صلاح واصلاح کا ذریعہ بے ، آمین یا رب المعلمین۔والسلام

> هردلی محمد و کی رمتمانی ۳۰ رمتمادی الاولی ۲۳<u>۳۱ ه</u>

## حضرت مولا ناحكيم محرعبداللدصاحب مرظلة بتهم جامعة كزار حسينيا جرازه ميرته

مرم ومحترم جناب مولا نامحرسعيدي صاحب، ناظم ومتولى مظاهر طوم (وقف) سهار نيور

می النة حضرت مولانا شاه ابرارالی بردونی کی وفات "موت العالِم موت العالَم" کی ممل تغییر تجبیر ہے، حضرت شاه صاحب اکا بروشیوخ کی نشانی خصوصاً حضرت تھانوی کے خطفاء کی آخری کڑی تھے، حضرت کی وفات برصغیر کے مسلمانوں کا عظیم علمی کا دراصلا می خسارہ ہے۔
حضرت شاه صاحب کی تعلیم وتربیت مظاہر علوم کے اکا بروشیوخ بالحضوص حضرت الحاج مفتی قاری سعید احتم اجراؤ دی کی زیر محمرانی ہوئی ، جس کا تذکرہ آپ برابر فرماتے تھے ، ای تعلق کا اظہار آپ فقید الاسلام حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب مظاہری ناظم مظاہر علوم سہاد نیور کے ساتھ تاحیات فرماتے رہے۔

جس وقت مرشدی حفرت مولاناعلی میاں رحمۃ الله علیہ نے ہردوئی کا اشارہ فربایا توجی ماہ رمفیان المبارک کے آخری عشرہ جس کھنؤ سے حفرت کی خدمت جی حاضر ہوا حفرت شاہ صاحب نے میر ہے ساتھ جس درجہ غیر معمولی محبت وشفقت اور خوردو فو آن کا مظاہرہ فربایا وہ لحات میر ہے انتہائی سوادت مند تھے، اپنی کبرش اورانہائی نقابت کے باوجود دوگھنٹہ تک میر ہے ساتھ رہے اور کری پر بیٹھ کر انتہائی خوشی و مسرت کے ساتھ اپنے ادارہ کی ایک آیک چیز دکھاتے رہے اور آخر میں بیفر مایا کہ ' عبداللہ! میں اپنے معمولات کے خلاف تمہارے ساتھ سے عمل اس لئے کرد ماہوں کہتم میرے مشفق ومر بی اور استاذ حضرت مولانا قاری سعید احمد اجراز وی کے اس مدرسہ کے گراں اور ذمہ دارہ و جس کے وہ پہلے شاگر و تھے، آج بھی میں ای تعلق کی بنیاد پر حضرت مفتی مظفر حسین صاحب مظاہری جوا کی عالم باعمل شخصیت اور اکا ہر مظاہر علوم کے دوایات کے امین ہیں ان سے غیر معمولی مجب دکھتا ہوں۔''

حضرت کے نرم اورگرم معمولات اوراحیاء سنت کی تحریک سے برصغیر کے لاکھوں افراد کو راہ اعتدال ملی ہے جو نہ ہب اسلام کی نمایاں خصوصیت اور تعلیمات نبوی کی روح ہے، حضرت شاہ صاحبؓ نے اپنے رشد وہدایت کے مل اور ریاضت ومجاہدات سے ہردوئی کی سرز مین کوعالمی شہرت عطاکی اور مجلس' دعوۃ الحق''کے ذریعہ برصغیر میں اپنی تحریک تعلیم وتر بیت واصلاح عملی شکل میں چھوڑی جس کے تا بندہ نقوش رہتی دنیا تک باقی رہیں گے۔ ان شاء اللہ!

۔ حضرت والامرحوم کی ذات عوام وخواص میں بردی مقبول اور پرکشش تھی ،آپ نے اس دورالحاد اور دین سے بے رغبتی کے ماحول میں احیاء سنت کیلئے کلیدی کر دار پیش کیا اور بھی دین میں مداہنت کو ہر داشت نہیں کیا ، ہر دو کی سے سہار نپوراور سہار نپور سے تھانہ بھون بھنے کر علیم الامت حضرت تھانویؓ کی خدمت وتر بیت میں رہ کر کندن بننے والا بیانسان شنخ وقت اوراسم باسٹی محی السنۃ ٹابت ہوا۔

> مرسري مبدالله مغيثي م

مهتم جامعة كلزار حبينيه اجرازه ميرثه

۲۹\_جمادی الاولی ۲<del>۹ سمای</del> مطابق مرجو لا کی ۱<del>۹۰۵ء</del>



## حضرت مولانا سيرخم أرشد مني مرظلهٔ ناظم تعليمات دارالعلوم ديوبند

#### بنام

## حضرت مولا نامحد سعيدي صاحب ناظم ومتولى مظاهرعلوم (وقف)سهار نپور

احمدة واصلى على رسوله الكريم!

راقم الحروف كويه جان كربرى مسرت بهوئى كه حضرت مولانا شاه ابرارالحق صاحب رحمة الله عليه كى ياديس ما منامه "أكينه مظاهر علوم" اينا "محى السنة نمبر" فكال رمائي -

حضرت مولا ناشاہ ابرارالتی صاحب رحمۃ اللّه علیہ کی شخصیت اس کی مستق ہے کہ ان کی با کمال شخصیت کے مختلف اہم اورامت کیلئے مفیرتر پہلوسا منے لائے جا ئیں تا کہ اس سے عام مسلمان ،مشائخ اور علی اسب ہدایت حاصل کرسکیس اوران کی زندگی کوشعل راہ بنا کر بالخصوص امر بالمعروف اور نبی عن المئر جیسے صبر آموز سبق کو یا وکرسکیس جس کوموصوف نے زندہ کیا اوران کی کوئی مجلس اس سے خالی نبھی۔

بیفقیر دعا گوہے کہ اللہ مولانا موصوف کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے اور آئینہ مظاہر علوم کی اس کاوش کو قبول فرمائے آمین ۔والسلام

> سیدارشدمدنی خادم دارالعلوم دیوبند ۲/۲/۲<u>/۱۱چ</u>

شیخ الاسلام حفرت مولا ناعبداللطیف صاحب نے جناب محمود الحق صاحب ایڈوکیٹ سے پوچھا کہ آپ کا ایک بیٹا اگریزی تعلیم حاصل کر دہاہے اور دومرا بیٹا یہاں مظاہر میں زیرتعلیم ہے دونوں میں آپ کو پچھفر ق محسوس ہوا؟ .....ایڈوکیٹ صاحب نے فر مایا ہاں! اتنا فرق ضرور ہے کہ جب میں صاحب بہا در سے جوتے مانگنا ہوں تو نوکر کے ہاتھوں بھی بجوادیے ہیں اور مولوی ایرار الحق خود ہی لے کرآتے ہیں۔ (اوارہ)



## شيخ الحديث ونائب مهتتم دارالعلوم ديوبند

ناظم مظا هرعلوم وقف سهار نپور

مولا نامحرسعيدي صاحب!

السلام عليكم ورحمة الثدو بركانة

مجھے بیمعلوم ہوکرنہا یت خوشی اورمسرت ہوئی کہ آپ حضرات ماہنامہ آئینه منظا ہرعلوم کاخصوصی شارہ '' محی السنة نمبر''

شائع فرمارہے ہیں۔

حضرت مولانا شاہ ابرارالحق رحمۃ اللہ علیہ سلسلۂ تھانوی کے آخری چٹم وچراغ اور سنت رسول اللہ کامشحکم ستون تھے، آپ کی وفات سے عالم اسلام بالخصوص تھانوی برادری پتیم ہوگئی ہے۔

انہوں نے اپنی پوری زندگی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں صرف فر ماکرایک طرف اپنے مرشد حصرت علیم الامت کی روح مبارک کومسر ورکیا تو دوسری طرف اپنی مادر علمی مظاہر علوم کا نام نامی پورے عالم میں روش فرمایا،ان کی خد مات تاریخ کا ایک روش باب ہیں جورہتی دنیا تک تشنگان علم دین کوسیر اب کرتی رہیں گی۔

حقیقت سے کہآپ کی ذات گرامی قط الرجال کے اس دور میں بساغتیمت تھی ،اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ تھنے والا ذہن و دماغ عطا فرمایا تھا ،ان کی پاکیزہ ذات گرامی پر ''خصوصی شارہ'' کی اشاعت لائق شخسین و آفرین ہے۔مظاہر علوم سے حضرت کی وابستگی اوراس کے نتیجہ میں دفات سے پہلے آپ کی وہاں حاضری اور حضرت سے عین دفات کے روز اکتباب فیض آپ پر حق تعالیٰ شانہ کے فضل خاص کا نتیجہ ہے جو آپ کی سعادت پر مہر تقعد ایق شبت کرتا ہے۔

الله تعالی حضرت کی تعلیمات کوعام و تام فرمائے اور آپ کی مساعی کوشرف قبول سے نوازے۔

الصعب رکھو
نصیراحم

01/5-1/17910



بسم الثدالرحن الرحيم

سلام مسنون

حضرت المحترم ناظم صاحب مظا برعلوم وقف سهار نيور

ہیمعلوم کرکے بے حد مسرت ہوئی کہ آپ حضرت تھا نوی گے آخری خلیفہ حضرت مولانا شاہ اہرارالحق پرخصوص نمبر شائع کررہے ہیں ہیہ بردی سعادت کی بات ہے حضرت مولانا رحمتہ الله علیہ ہمارے اس زمانہ میں حضرت تھا نوی کی زندہ یادگار کی حیثیت رکھتے تھے اوران کے نقش قدم کے سیچ ہمارے اس زمانہ میں حضرت تھا نوی کی زندہ یادگار کی حیثیت رکھتے تھے اوران کے نقش قدم کے رکھا تھا جو پیرو کارتھے، اتباع سنت میں بے مثال تھے، اپ حافظہ میں انہوں نے ان تمام سنتوں کوزندہ کررکھا تھا جو آج کل مثتی جارہی ہیں، رعایت اس باب میں قطعا نہیں تھی بلکہ خت مشہور تھے، اب ایسے افرادامت میں نایاب ہیں، حضرت جہاں جہنچ تھے، لوگوں کی بھیٹر ہوتی تھی، خاص وعام بہت اطمینان سے آپ کی بلس میں شریک ہونے والوں میں ایک زندگ یا تھی سنتے ، اور سفنے والے میں کر بیٹو دہوتے تھے، آپ کی مجلس میں شریک ہونے والوں میں ایک زندگ پیدا ہوجاتی تھی اور فود کی ہی پیدا ہوجاتی تھی اور چوران کے ذریعہ سنت کی ترغیب ہوا کرتی تھی ، خاکسار کی ملا قات دوچار دفعہ کی ہی تھی مقدت و مجبت رکھتا تھا، ان شاء اللہ آپ ان الابور ار لمفی نعیم میں واغل ہوں گے آپ سے محبت و محقیدت رکھنے والے کے وم ندر ہیں گے۔

آپ سے محبت و محقیدت رکھنے والے کے وم ندر ہیں گے۔

آب سے محبت و محقیدت رکھنے والے کے وم ندر ہیں گے۔

آب سے محبت و محقیدت رکھنے والے کی مطافر ما کیں گیں گیں گیں گیں ہوئی کے۔

والسلام طالب دعا:

مرْلمیزالابن منون محمد ظفیر الدین غفرله مفتی دارالعلوم دیوبند ۲رجمادی الاخری۲ ۲<u>۳۲ ه</u>

## حصرت مولا ناسيد محروالع المعنى الندوى مرظلة العالى

## ناظم ندوة العلما ويكفئو ،صدرآل انڈ يامسلم پرسل لاء بورڈ بنام : - حضرت مولا نامجر سعيدي مظاہري ناظم ومتولي مظاہر علوم وقف سہار نپور

برصغیر مندوپاک میں جو کہ آج سے ۵۷سال قبل ایک ہی ملک تھا، ایسے ایسے بندگان خدا پیدا ہوئے کہ جن سے اس عظیم ملک میں بزرگوں کا ایک عظیم سلسلہ قائم ہوا جن کے اخلاص عمل ، راہ خدا میں قربانی ، ذاتی زندگی میں تقوی واحتیاط اور خشیت الہی کے حالات اور واقعات خودان کے زمانوں میں اور بعد میں آنے والے وقتوں میں مرومومن کی زندگی کا اسوہ بنے اور اس ربانی اور روحانی سلسلہ کی اور بعد میں آنے والے وقتوں میں مرومومن کی زندگی کا اسوہ بنے اور اس ربانی اور روحانی سلسلہ کی ایک اہم کڑی حضرت می النة مولانا شاہ ابرارالحق حقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔

حضرت مولانا شاہ ابرارالحق صاحب حقی رحمۃ اللہ علیہ جن کو کی النۃ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے،
علیم الأمت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے گزشتہ صدی بیں تجدید واحیاء سنت
وشریعت کا بڑا کام انجام دیا تھا ااور اس کام میں اپنے خلفاء کی ایک خاصی تعداد چھوڑ کر رخصت ہوئے
صفے ان کے سب سے کم عمری میں ہونے والے فلیفہ تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم القدر شخ کے
بعد خاصی مدت ۲۲ سال تک خدمت دین وشریعت کے کام کے لئے باتی رکھا تھا، خدمت دین
وشریعت کے کام میں وہ اپنے رفقاء کے یکے بعد دیگر بے رخصت ہونے پر مرجع خلائق بنتے چلے گئے
اور ان سے اس برصغیر کے طالبان کو اصلاح کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا موقع ملکار ہاوہ بھی گزشتہ دنوں
اور ان سے اس برصغیر کے طالبان کو اصلاح کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا موقع ملکار ہاوہ بھی گزشتہ دنوں
چھوڑ کر اپنے خالق و مالک سے جالے ، انا للّٰہ و انا الیہ د اجعون۔

وہ متعدد سالوں سے پچھ علالت کی حالت میں تھے لیکن دین کی تقویت اور اصلاح وز کیہ کا کام اسی شغف اور توجہ سے انجام دیتے رہے تھے، اور اس کا انہوں نے شروع سے اہتمام رکھا اور باوجود معذور یوں کے وہ سنز بھی کرتے رہتے تھے، لوگوں کو اتباع سنت اور دین کے سیح احکام پرعمل کرنے کی

شدت سے تلقین کرتے ہے اور اپنا سارا وقت ای میں لگاتے ہے لوگوں سے ملاقا توں میں ،اپنی مجلس میں برابران ویٹی کرور بوں کی طرف توجہ دلاتے جومسلما لوں میں بلکہ دیداروں میں بھی بے خیالی کے سبب بھیل گئی ہیں ، اصلاحی کام میں اپنی خاص توجہ میں دوسروں سے کہیں زیادہ فکر واہتمام کرنے والے تھے،اس طرح ان کمزور بوں کا از الہ بہت سے لوگوں سے ان کے ذریعہ انجام پایا،ان کے فیض صحبت سے بہت لوگوں کو دینی اصلاح اور احکام شریعت پر پوری طرح عمل کرنے میں کے ذریعہ کرنے کے کام کا حوصلہ ملا اور ان کے کارکوان کے خلفاء اور مریدین نے اختیار کیا جس کے ذریعہ کرنے کے ان کا فیض بالواسط الحمد للہ جاری ہے۔

انہوں نے اپنے اصلائی مقصد کے لئے جگہ جگہ مکا تب بھی قائم کئے اور ان مکا تب کو چلانے کیلئے ادارے قائم کئے جود مجلس دعوۃ الحق'' کے نام سے کام کررہے ہیں، اور اپنے وطن ہر دوئی میں ایک بروا مدرسہ' اشرف المداری'' کے نام سے قائم کیا جوتعلیم دین کے مختلف شعبوں پر مشتمل ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کی تھیجے کے کام واہتمام میں وہ اپنی خاص شہرت بھی رکھتا ہے۔

الله تعالی حضرت والاً کوامت اسلامیه کی طرف سے بہت بہت جزائے خیرعطافر مائے اوران کی مختول کاعظیم صلی عطا کرے اوراعلی علیین میں جگہ عطافر مائے اوران کے اخلاف کوان کابدل بنائے ، خاص طور پر ان کے جانشین محتر می جناب عکیم کلیم اللہ صاحب کو جوان کے داما دہمی ہیں ان کے ملسلہ اصلاح و تربیت کے ان کے جاری کر دہ نظام کی تقویت کا ذریعہ بنائے۔

محمد رابع حسنی ندوی ندوة العلمها <sup>و</sup>کھنۇ

٣رجمادى الثاني ٢ ٢٣١ هيم • ارجولا كي هو٠٠٠

نزمۃ الا برارتغیری ایک کتاب ہے جس کو بہت سے لوگ حضرت می النۃ مولا نا ابرارالحق صاحب کی تصنیف سیمھتے ہیں سیفلط ہے، حضرت کی تصانیف میں نزمۃ الا برار نامی کوئی کتاب نہیں ہے۔

## حضرت مولا نافضيل احمر قائمي مرظلهٔ جنزل سكرييري مركزي جمعية علاء هند

برادر محترم مولانا محمد صاحب سعیدی زید لطفه ناظم دمتولی مظاهر علوم وقف سهار نپور السلام علیم در حمة الله و بر کانه

فداکرے مزائ گرامی بخیر ہوں! آپ نے اُحب الصالحین کاعملی نمونہ پیش کرنے کاارادہ فرمایا ہے اور حضرت ہردوئی کی حیات وخدمات پر مشمل ''آئینہ مظاہر علوم'' کی خصوصی اشاعت منظر عام پر لارہے ہیں، اس خبر نے ہمیں بہت مسرور کیا، مظاہر علوم وقف جیسے ہیں الاقوامی ادارہ کی جانب سے ایک بین الاقوامی روحانی پیشوا کی زندگی کے مثالی نمونوں کونئ نسل کے لئے پیش کرنا چراغ روش کرنا ہے اور فبھداھم اقتدہ کی دعوت و بنا ہے، قرآن کریم نے انبیاء کی زندگی کو واقعات وقصص کی شکل میں گلدسته بنا کر پیش کیا اور گل چینی کی دعوت فبھداھم اقتدہ کے عالی فرمان کے ذریعہ دی ہے۔

اولیاءاللہ کی ذندگیاں انبیاء کی پیروی واتباع میں گزرتی ہیں ،اسلئے سیرت رسول کے بعد خاموش مربی بزرگوں کی سوائح عمریاں ہیں، ابھی کچھون پہلے جب ہماری نگاہیں پورے برصغیر میں کسی بزرگ کو ڈھونڈ تیں تو حضرت ہردوئی پر جا کر فک جا تیں، افسوں اب نگاہوں کا ایسا کوئی مرکز ندر ہا، ہمیں امید ہے کہ حضرت کی خصوصیات وخد مات اوراعلی صفات کا تذکرہ آپ کے خصوصی تمبر میں پڑھنے کو ملے گا، ہمارے تو وہ سر پرست تھے، ہرموقع پرانہوں نے ہمیں یا درکھا، آج ہم ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے میں کوشاں ہیں۔

حضرت کی بڑی خصوصیت امر بالمعروف اور نہی عن المبکر تھی وہ اس معاملہ میں کسی کی رعایت نہ فرماتے ، دعوت ان کی پر حکمت ہوتی ، دل کی دنیا بدل جاتی ، کیفیات قلب میں تلاطم پیدا ہوتا اور قلب جاری ہوجاتا ، میں تو خردوں کا خرد ہوں مجھ پر بھی بڑی عنایات رہتیں ،حضرت والا ہر دو کی جب دہلی تشریف لاتے تو شفقت فرماتے ،فون کرواتے اور ہم دعا کے لئے ،خدمت بابر کت میں حاضر ہوجاتے۔

الله غریق رحمت کرے ہمیں ان کی ہدایات پڑ ممل کرنے کی توفیق دے، آپ کی مساعی کو قبول فرمائے اوراس خصوصی اشاعت کوشرف قبولیت و مقبولیت سے نوازے ۔ لعل الله یو زقنا صلاحا

> والسلام مضیر ال نضیل احمدقاسی جنرل سکریٹری مرکزی جعینة علاء ہند

٣ر جمادى الأولى ٢ ٢ ١٩ ١ ١



## حفزت مولانا محرقر الزمال صاحب المآبادي دامت بركاتهم

بناح

#### حضرت مولا نامحمر سعيدي صاحب مدخلاءُ ناظم مظاهرعلوم وقف سهار نيور

تحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعدا

محی المنة حضرت مولانا ابرارالحق صاحب قدس سرہ جیسی عبقری شخصیت کے متعلق جھے جیسے علم عمل سے بے بیناعت کے لئے ان کے شان عالی کے مناسب لکھناذرہ بے مقدار کا آفاب کوچراغ دکھانا ہے مگر آپ کی فرمائش پریہ چند کلمات سپر دقر طاس کرتا ہوں۔

در حقیقت حضرت مولانا قدس سرؤی شخصیت محتاج تعارف نہیں ،آپ کی خدمات دینیہ ساری امت میں اظہر من الحسس ہیں اور سخت معنوں ہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نائیب اور وارث سخے ،اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمودہ حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد حسنہ یعنی تلاوت کلام اللہ اور تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفوس کی خدمات پوری زندگی انجام دیتے رہے نیز حدیث جرئیل میں حضور اکرم سے بیان فرمودہ انتمال اسلام اور صفات ایمان اور نسبت احسان کے معنی و مفہوم کی توشیح و تشری بلکہ ان حقائق سے اتصاف کی طرف ترغیب وضیض فرماتے رہے جو حضرات ان کی خدمت بایر کت میں آمد ورفت رکھتے تھے ان پر سے با تیس عیاں ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ ان کے مرشد مجد دالملت حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھا نوئ بہی خدمت اپنی حیات طیبہ میں انجام دیتے رہے۔

ال سلسله بین بزارول کما بین تصنیف فرما کیں اور بزار ما بزاراشخاص کو دین صنیف کے رنگ بین رنگ کر اور دلول پر کمآب وسنت کی عظمت ورفعت کو بیشا کر اور دلول کما بین تصنیف کے رنگ بین رنگ کر اور دلول پر کمآب وسنت کی عظمت ورفعت کو بیشا کر اور دلول کا بی جگه جوا پی اپنی جگه پر آفآب و مبتاب کا ورجه رکھتے متحے خصوصاً اس حقیر نے حضرت مصلح الامت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب قدس سرہ اور حضرت محی المنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کی خدمت بین رہ کران کی تعلیم و تربیت کی شان و کمال کوعیا نادیکھا گویا حضرت کی ممالامت مجد و الملت کے تجدیدی کام کی مسلم الله یو تبه من یشاء ۔

مگرافسوس صدافسوس کیا بھی چند ہفتے ہوئے کہ برم اشرف کے آخری چراغ کی روشی سے بھی ہم محروم ہو مگے انا لله وانا البه واجعون ۔
حقیقت سے بے کہ شخصیات اصل نہیں ہوتیں بلکدان کی تعلیمات اصل وقابل افتداء ہوتی ہیں جوابھی بھی الجمد للہ ان کے رسائل ہیں
اداروں بلکہ سینوں میں محفوظ ہیں ہماری ذمہ داری سے بے کہ ان سے اپنے کو آ راستہ کرکے پوری امت کو ان تعلیمات وہدایات سے روشناس
کرائیں اور حضرت مولانا کی روح پرفتوح کوشاد کریں، دعاہے کہ اللہ تعالی ہم سب کواس کی توفیق مرحمت فرمائے ، آمین و اللہ المحوفق و المهادی و الرشاد ۔

محرتمزارال المآماري

محمر قرالزمال الهآبادي سرجمادي الثاني ۲ ۲<u>۳ اح</u>م • ارجولا كي ۱<del>۰۰۵ م</del> مكتبه دارالمعارف ۲۳۳ / بي دصي آبا داله آباديو بي Maktaba Darul Maarif 639/B, Wasibad Alld.(U.P.) Pin: 211003



## حضرت مولانار ياست على ظفر بجوري دامت بركاتهم

#### استاذ حديث دارالعلوم ديوبند

السلام عليكم ورحمة اللدو بركانة

مكرمي جناب مولانا محرسعيدي هفظه الله

خدا كريمزاج بعانيت هون!

محی السنة حضرت مولانا شاہ ابرارالحق صاحب رحمۃ الله علیہ عالم اسلام کی مشہوراور مایر ناز شخصیت کے مالک تھے ،ان ک زیارت وملاقات اوراکتساب فیض کے لئے لاکھوں لوگ بے قرار رہتے تھے۔

حضرت کی حیات مبار کہ تطبیق شریعت وا تباع سنت ہے عبارت تھی ، آپ قر آن مقدس کی تعظیم و محبت کے سلسلہ میں نرالی شان رکھتے تھے، احیاء سنت اور قر آن وا ذان کی اصلاح کے بارے میں آپ کا مبارک شغف پوری امت کیلئے قابل تقلید اور مثالی عمل ہے۔ رجال سازی کی بھی ایسی صلاحیت آپ کوعطا ہوئی تھی کہ آپ کی نگاہ مؤ منا نہ سے بے شارلوگوں کی زند کیموں میں انقلاب پیدا ہوا وہ جادہ حق کے رائی سے اور کتنے ہی لوگ مرشد وصلح ، داعی وسلغ اور ہادی ور ہیر بن گئے۔

حضرت محی المنة جیسی شخصیت بہت کم نصیب ہوتی ہے،ان کے سانحہ ارتحال کے بعد ان کے فیوض و برکات جو پا کیزہ اخلاق، مواعظ و ملفوظات اورتعلیم وتربیت و تزکیر نفس کے نظام کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں و شعل راہ کا کام کرتے رہیں گے ان شاء اللہ۔

یہ بات بہت قابل مبار کہا واورخوش آئند ہے کہ مظاہر علوم وقف کا دینی دعوتی واصلاحی رسالہ ما ہنا ہے آئینئہ مظاہر علوم حضرت کی حیات طیبہ کے روش پہلوؤں کو امت کے سامنے پیش کرنے کی سمی میمون کرتے ہوئے ان پرخصوصی شارہ شائع کر رہا ہے جس میں اس بات کا بھی خیال رکھا جارہا ہے کہ حضرت کی تعلیمی زندگی کے وہ کوشے بھی منظر عام پر آ جا کیس جو صرف مظاہر علوم وقف کے ریکارڈ اور دفتر کی دستاویز ات سے ہی مستفاد ہوسکتے ہیں مثلاً مدرسہ کی طرف سے حضرت کو دمی گئی سند فراغ کی نقل وغیرہ ،اس سے حضرت کی سوانح پر کام کر نیوا لے حضرات کو بڑی رہنمائی ملے گی۔

بیمعلوم ہوکر مزید خوشی ہوئی کہ حضرت محی السنۃ کے سانحہ ارتحال والے دن آپ ان کی خدمت عالیہ میں حاضر تھے اور مرض الوفات لاحق ہونے سے پہلے حضرت نے آپ سے وفور بشاشت اور کمال انبساط کے ساتھ تفصیلی گفتگوفر مائی تھی، اپنی دعاؤں اور مواعظ ونصائے سے نواز اتھا، حضرت کی مبارک ذندگی کے بیآخری کھات آپ کیلئے بیش قیت سرما میر کی حیثیت رکھتے ہیں۔

بارگاہ الٰہی بٹس دعاہے کہآپ کواستقامت اور بلندی ٔ اقبال سے نوازے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے اوراس خصومی محی البنة نمبر کوشرف قبول عطافر مائے۔

> ر یاست علی ظفر بجنوری خادم دارالعلوم دیو بند

۵رجمادی الثانی ۲ ۱۳۱۹

## جانبين شخ الاسلام خفرت مولانا سيداسعد مدني مرظله العالى ميدر بمعية علاوهند

حضرت مولا نامحرسعيدي صاحب مدخلاهٔ ناظم مظا برعلوم وقف سهار نپور

زيدمجدكم مكرم ومحترم السلام عليكم ورحمة اللدوبركانة مجھے ماہنامہ آئینہ مُظاہرعلوم کےخصوصی شارہ''محی السنة نمبر''کی اطلاع ملى بہت خوشی ہوئی۔اللہ نتعالیٰ آپ حضرات کو بہترین

عطافر مائے اور''محی السنة نمبر'' کے ذریعہ حضرت مولا ناابرارالحق صاحت

کے حالات طبیبات کوتمام مسلمانوں تک پہنچانے کا بہترین سبب بنائے۔ خيراندلش اسعدمدتي

صدرجمعية علماء مند



## حضرت مولا نامفتی عبدالله مظاہری مدخلهٔ ، ناظم جامعه مظهر سعادت بانسوٹ، جروج ( گجرات )

بناك

### حضرت مولا نامحرسعيدي صاحب مدخلاء ناظم مظاهرعلوم وقف سهار نيور

السلام عليكم ورحمة الندوبركان

زيدمجدة

کرامی قدر

مت اسلامیہ کیلئے جن علاء ومشائخ کی بابر کت بستیاں سہارا بنی ہوئی تھیں ادررکوئے زمین پر جن کا وجود مسعود رحت اللی کی ورود کا ذریعہ ہوا کرتا تھا، انبی نفوس قد سید میں مجی السنة مصلح الامت حضرت مواذ نا شاہ ابرارالحق صاحب حقی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدرتھی، آپ کی زندگی اتباع سنت سے عبارت تھی، اٹھتے بیٹھتے ایک بی فکرا تباع سنت کی دعوت، احیاء سنت کیلئے ہمہ وقتی وہمہ جہتی فکر، امت کیلئے عظیم نمونہ تھا، بغیر مدامنت و بلاخوف لومة لائم حق کوئی آپ کی احمیازی شان تھی، آپ کی گرافقد رتعلیمات کی اشاعت اور سنت و شریعت ہے۔ اشاعت اور سنت و شریعت ہے۔

جھے بہ جان کر بے حد مسرت ہوئی کہ ' مجلّہ آ کینئہ مظاہر علوم' مہار نپور حضرت والا کی حیات طیبہ پرخصوص شارہ شاکع کر دہا ہے، حضرت والا مظاہر علوم وقف کے فیض یا فتہ اوراس کے عظیم سپوت تھے، مادر علمی کی طرف سے اپنے عظیم فرز ند کے حوالے سے خصوصی اشاعت یقینا ایک بہترین خراج عقیدت ہے، بین اس متحسن اقد ام پر مادر علمی مظاہر علوم کے فرمہ داران اور مجلّہ کے مدیر و منتظمین کودل کی گہرائیوں سے مبارک بادیثی کرتا ہوں، اللہ تعالی ان کی خدمات کو شرف قبولیت سے نواز سے اور حضرت والا کو اپنی خصوصی جوار رحمت میں جگہر دیں، آ مین ۔ فقط والسلام مع الاحترام

Court II

عبدالله مظاهري

بانی وناظم جامعه مظهر سعادت بانسوث مجرات اارجهادی الثانیه ۲ ۱۳۳۱ چه

### حضرت الحاج مولا ثاابرارالحق صاحب

حضرت تحکیم اُمتِ بیضا کے فیض سے تصے اہل ول حضرتِ ابرار ارفع حال تصے حال تصے حال تصے حال تصے حال تصے حال تصے حال و دیں اور اپنی ذات عالی میں وہ پیکر جلال اور اپنی ذات عالی میں وہ پیکر جلال (حضرت مولانا) انعام الرحمٰن صاحب تعانی ناظم شعبهٔ نشروا شاعت مظاہر علوم وقف سہار نبور



## حضرت مولانامفتي حبيب اللدمظامري مدني مدظلة

(خادم خاص وظيه اجل فيخ المشائخ حفرت مولانا محدزكريا كاندهلوك )مدينه منوره زادهاالله شرفاً

عزيز گرامي قدر جناب مولانا محرسعيدي صاحب، حفظ كم الله تعالىٰ الله ويركانه

محی النة حفزت مولانا شاہ ابرارالحق صاحب رحمہ الله کی ذات گرامی پر ماہنامہ آئینهٔ مظاہر علوم کے "خصوصی شارہ" کی اطلاع سے انہائی مسرت ہوئی ، الله تعالیٰ آپ حضرات کواس گرانقذر خدمت کی بہترین جزائے خیر عطافر مائے۔

حضرت محی النی کوشنخ المشارکخ حضرت مولانا محد ذکریا صاحب مہاجر مدنی قدس سرۂ سے نہ صرف اکتساب فیض اور آپ کے دربار گہر بارسے خوشہ چینی کا خوب خوب موقع ملاتھا بلکہ حضرت شیخ الحدیث سے متوسطات کے علاوہ بخاری شریف اور ابوداؤد شریف بھی پڑھنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔

حضرت شیخ الحدیث سے حضرت کی النہ نے مرف تلمذ کا رشتہ ہی نہیں رکھا بلکہ آپ کی عرفانی و ملکوتی شخصیت سے اپنی روحانیت کو بھی تسکیس بہم پہنچاتے رہے ، ایک بار حضرت شیخ نے ابوداؤ دشریف کے درس میں فر مایا تھا کہ سے اپنی روحانیت کو بھی تسکیس بھی ہی کے زمانے میں صاحب نسبت نہ دوائو کچھ نہ ہوا ہمولا ناابرارالحق صاحب کواللہ پاک نے طالب علمی ہی کے زمانہ میں یہ دولت عطافر مائی تھی "

حفرت ﷺ کامعمول تھا کہ وہ مختی طلبہ کی حوصلہ افزائی کرتے تھے ان کوان کی کتابی محنت پراپی طرف سے خصوصی انعامات سے بھی نوازتے ، چنانچہ جب حفرت مولا نا ہر دوئی آپی جماعت دور ہُ حدیث شریف میں سب سے امتیازی نمبرات سے کامیاب ہوئے تو حضرت ﷺ نے دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپی طرف سے "بذل المجھود" کا مکمل سیٹ بھی عزایت فرمایا۔

الله تعالیٰ" فقیہ الاسلام نمبر" کی طرح" حمی السنة نمبر" کو بھی قبولیت ومقبولیت سے نوازے اور اس نمبر کو حضرت محی السنة کی تعلیمات کے فروغ کا بہترین ذریعہ بنائے۔

خصوصی اشاعت کیلئے ہماری طرف سے مبار کباد قبول فرمایئے۔والسلام

حبيب اللدمظاهري

مدینة منورة زاد هاالله شرفاً ۱۵/ یمادی الثانیه ۳۲۲ چ



گرامی قدر حضرت مولانا محمر صاحب دامت برکاتهم ، ناظم مظاہر علوم وقف سہار نبور کے توسط ہے ہمیں بینخوش خبر پینچی کہ قد وۃ الصالحین شیخ المشارکخ حضرت اقدس مولانا ابرار الحق صاحب (نور الله مرقدۂ) کی شخصیت پرآپ حضرات کام کررہے ہیں اور حضرت والا ذات ستودہ کی زندگی کے اہم اور خاص خاص کو شے جلد از جلد منظم عام برلانے کی سعی بلینغ فرمارہے ہیں۔

اولاً میں تمام مخلص کارکنان (جواس کام میں بھی کمی بھی طرح شریک ہیں) کواز تہدول مبارک باد پیش کرتا ہوں کہ آپ اللہ اے مبادک فرمائے۔
جو حضر ات حضر ت والاً کی صحبت اور مقاربت میں رہ چکے ہیں وہ بخو بی اس بات کو جائے ہیں کہ حضر ت والا کی زندگی کے ہر ہر لیجے سے دریائے شوق اور حب رسول علیہ السلام میں اگر تلا طم نہیں تو تموق ضرور پیدا ہوجا تا تھا اور یہ کوئی معمولی بات بات اور کوئی ارز ال اور حقیریا فت نہیں ،اس کے بغیر دل ویران اور زندگی سونی ہے اور اگر کوئی طویل وقت اس لذت وعزت کے بغیر گذر جائے تو وہ عمر شار ہونے کے قابل اور زندگی سونی ہے اور اگر کوئی طویل وقت اس لذت وعزت کے بغیر گذر جائے تو وہ عمر شار ہونے کے قابل امیر خسر و نے اس حقیقت کوا ہے خاص انداز میں بیان فرمایا ہے کہ

ناخوش آل وقع کہ ہر زندہ دلال بے عشق رفت ضائع آل روزے کہ ہر مستال بہ ہشیاری گذشت

الیی مختنم اور نادر ہ روز گار شخصیت پر قلم اٹھانا حقیقت میں علاء امت کی طرف سے ایک فریضے کوادا کرتا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بے حد شرف قبول عطا فرمائے اوراس کے فیض کو عام اور تام فرمائے اوران مضامین سے امت کوزیا دہ سے استفادہ کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے آمین۔

فقط والسلام محمر صنيف موساروى مولانا محمر صنيف لوماروى

جامعة قاسمية عربيه كفروة ضلع مجروج

۱۵رجمادی الثانیه ۲ ۱۳۲ھ



#### كرم ومحرّم جناب مولانا محرسعيدى صاحب مدظله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بيمعلوم ہوكر بہت خوشى ہوئى كه آپ حضرات ما ہنامه آئينه مظاہر علوم كاخصوصى شاره' دمحى السنة نمبر' شاكع فرمارہے ہيں، جزاكم الله تعالىٰ احسن الجزاء.

محی النة حضرت مولانا شاہ ابرارالحق صاحب کی پوری زندگی انتاع سنت، امر بالمعروف، نبی عن المنکر اور اشاعت اسلام میں صرف ہوئی، آپ کی ذات سے پوری ملت اسلامیہ کوعمومی نفع ہوا ہے، اللہ تعالی حضرت کے درجات بلندفر مائے، بڑی خوبیول کے مالک تھے۔

آپ کی ذات گرامی کوسنوار نے اور نکھار نے میں یوں تو دیگراہل اللہ کی کرم فرمائیاں شامل حال تھیں ہی لیکن فقیہ الامت حضرت مولا نامفتی محمود حسن صاحب گنگوہ تی کی تربیت کا خصوصی دخل تھا، یہی وجہ تھی کہ حضرت مفتی صاحب مولا نا ابرارالحق صاحب کو اپنا بیٹا فرماتے ہے، بلکہ بعض مجالس میں فرمایا کہ'' اگر اللہ تعالی قیامت کے دن یو چھے گا کہ'' کیالائے ہو؟ تو مولا نا ابرارالحق صاحب کو پیش کردوں گا''

قر آن کریم کی تلاوت صحت لفظی کے ساتھ مخارج کی پوری رعایت کو طور کھتے ہوئے کی جائے اس پہلو پر حضرت محی السنة کی بھر پورتوجہ رہی ہے،علاقہ مجرات میں ان کی تعلیم وتربیت کا خاص طور پرجگہ جگہ جلوہ نظر آتا ہے،الحمد لللہ یہاں مدرسہ علوم القرآن میں بھی نورانی قاعدہ کی تعلیم حضرت محی السنة کے وضع کردہ اصولوں کے مطابق ہوتی ہےاوراس کا خاطر خواہ فائدہ بھی نظر آتا ہے۔

مظاہرعلوم وقف حضرت علیہ الرحمۃ کی مادرعلمی ہے اس کی طرف سے خصوصی شارہ کی اشاعت پر آپ حضرات مبارک باد کے ستحق ہیں۔

الله تعالی محی النة نمبر کو قبول فرمائے ،آپ حضرات کواس خدمت کا بہتر سے بہتر بدله عطا فرمائے اوراس \* د خصوصی نمبر'' کو ما ہنامہ آئینۂ مظاہر علوم کی مقبولیت کا ذریعہ بنائے۔

(*کر کیرینایاتر* العبداحمدد بولوی

خادم جامعه علوم القرآن جمبوس ، مجروج ، مجرات ۱۷ جارجادی الثانیه ۲۳۱ چ



كرامى قدر كرم جناب مولانا محرسعيدى صاحب يرظلكم العالى السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

آ نجناب کا گرامی نامہ باعث مسرت وافتخار ہوااور بیمعلوم کر کے خوثی ہوئی کہآپ ماہنامہ'' آئینہ مظاہر علوم'' کا ایک'' خصوصی نمبر'' حضرت مولا نا ابرارالحق صاحب قدس سرہ کے تذکرے کے شائع فرمادہے ہیں۔

حضرت گاہ جوداس آخری دور میں بوری امت کے لئے ایک عظیم مربایہ تھا، حضرت کی تعلیمات وہدایات کافیض بحداللہ دنیا مجر میں بھیلا ہے اور حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھانوی قدس مرف کے آخری خلیفہ ہونے کی حیثیت ہے آپ کے دم سے خانقاہ اشرفی کانور پوری امت کے لئے باعث طمانعت تھااور آپ کا سانح ارتحال امت کے لئے ایک عظیم حادثہ ہے لیکن بیر حضرات دنیا سے جانے سے قبل اپنے جوفیوض چھوڑ جاتے ہیں وہ امت کیلئے براڈ حارس کا سامان ہوتے ہیں اور امت کوان فیوش سے متعارف کرانے کا ہمراقد ام امت کے لئے ایک فعمت ہے لہذا امید ہے کہ انشاء اللہ یہ خصوصی نمبراس ضرورت کو بحسن دخو بی پورا کرےگا۔

میری دلی دعاہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کواس مبارک مقصد میں کامیاب فرما کیں، اس راہ کی مشکلات کو دور فرما کیں اور اس اشاعت کو دین کے سچھ مزاج و غذاق کی تشریح و تفسیر کرنے کی سعادت عطافر ما نمیں، آمین۔

بندہ بوجوہ اس وقت کوئی مفصل مضمون لکھنے سے قاصر ہے لیکن اگر آپ چا ہیں تو یہ چندسطور بطور پیغام شائع فرماسکتے ہیں، جزاکم الله تعالیٰ خیراً۔والسلام

بنده محر تق من لئ بنده محر تق من لئ

DICTO/4/14

' حضرت جی النظ نیصرف میرے میں ومر بی اور پیرمغال سے بلک میری ہرا بھی کو سلحمانے والے ، ہر دردو کرب کا ادراک کر کے اس کا علاج ہتا ہے اللہ میری ہرا بھی کو سلحمانے والے اس کے باس جا کیں؟ کس سے آن کر کم کی تعلیم کا مطلب جا نیں؟ کس سے ہجد داوری سیکھیں؟ کس سے ہجد داوری سیکھیں؟ کس سے امت کے ہم میں تربیا سیکھیں؟ کس سے امت کے ہم میں تربیا سیکھیں؟ کس سے امت کے ہم میں تربیا اس سے والے ورد والے اور امت کے ہم میں تربیا والے ورد ہی تربیا کر چلے گئے ، ایسا ظلاء پیدا کر کے چلے بھے جس کا پر مونا بظا ہر بہت مشکل معلوم ہور ہا ہے۔ ووجا نیت کی وہ فضا جو ان کے دم سے قائم تھی ، تقو کی وطہارت کی وہ مجلس جو ان کے ذہر وہ کس سے دوشن تھی ، شوق عبادت کی وہ کران جو ان کے دوشن چہرے سے بھوئی تھی ، افواص وللمیت کی وہ ضیاباریاں جو ان کی زغر گی کا حصہ تھیں ، وہ کیا گئے جس کا بیا محمول ہوت کی ہوئی جس السامحسوں ان کے دوشن چہرے سے بھوئی تھی ، افعاص وللمیت کی وہ ضیاباریاں جو ان کی زغر گی کا حصہ تھیں ، وہ کے لئے تہ مرحم پڑ بھی جی اسامحسوں ان کے دوشن چہرے سے بھوئی تھی ، افعاص وللمیت کی وہ ضیاباریاں جو ان کی زغر گی کا حصہ تھیں ، وہ کے اس دوشن جی ان ایس وہ تی جہد کی ہوئی تھی ، افعاص والمی مہد کا خاتمہ ہو چکا ہے اور حقیقت بھی بھی ہے کہ بڑے اشرف کے اس دوشن جی ان کی شخصیت کی کسی ہوئی ہیں ہے کہ بڑے اشرف کے اس دوشن جی ان کی شخصیت کا کہ کے کہ میں انہوں کی ان خوران جو ان کی شخصیت کا کی المدید حضرت موانا نا شاہ ایرارائی صاحب تھی تھیں ۔ مقلیت ، مقلیت ، مقلیت اور دوجانیت کا دو احتران جو ان کی شخصیت کا کی المدید حضرت موانا نا شاہ ایرارائی صاحب تھی تھیا ہے اور خورت تھے ، علیت ، مقلیت اور دوجانیت کا دو احتران جو ان کی شخصیت کا کی ان کی دو ان کی کر می انہوں کی دوجان کی گئی ہوئے کی ان کی دو میں کی دو ان کر دو ان کی دو کر ان کی میں کی دو کر دو ان کی دو کر کے دو کر ان کی شخصی کی دو کر دو ان کر دو کر دو کر دو کر دو کر دو کر دو کر کی دو کر د

ا تمیازی د مف تھا، جہاں اکابر واسلاف کی یادیں تاز و ہوجا تیں اور مقناطیس کے مانندا پی طرف میٹنی تنجیس' (مفتی محمر میاں قاکی بریلی)

۳۲ کی السنة نمبر

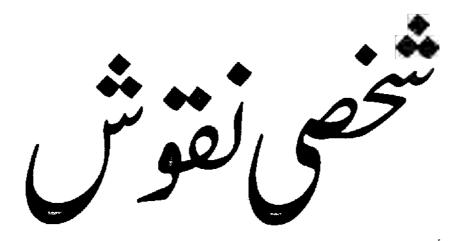

اے برار الحق چه احسال کردهٔ ماه جانم را چه تابال کردهٔ مولانا کیم محماخر پرتاپ گرهی (کراچی)

# محى السنة حضرت مولانا شاه ابرارا لحق حقى

حضرت ڪيم محم کليم الله صاحب ( جانشين و داما د کي السنة )

آپ کا نام نامی''ابرارالحق''تھا،والد ماجدمحمودالحق صاحب تھے،جن کا شار ہردوئی کے مشہور دمعردف وکیلوں میں ہوتا تھااور عکیم الامت مجد دالملت حضرت مولا ناشاہ اشرف علی تھانویؓ سے مجاز صحبت تھے۔

آپ کی ولاً دت ۲۰ ردیمبر ۱۹۲۰ء کو بیونی ، تاحیات ہر دوئی میں قیام رہا ، حضرت والاً محی النہ کی زندگی از ابتدا پابند شریعت تھی ، آپ نے ۲۱ سال کی عمر میں حضرت مولا نا تھا نوئ سے مجاز بیعت وخلافت کا شرف حاصل کیا ، حضرت شخ الحدیث مولا نامحدز کریاصا حب کا آپ کے متعلق ارشاد ہے کہ'' آپ طالب علمی کے ذمائے سے صاحب نسبت تھے'' حضرت محی النہ ؓ نے ۱۹۴۲ء میں اشرف المدارس کا سنگ بنیا در کھا ، جمعہ کے دن مجد میں اعلان کروادیا کہ ''مدرسہ کا آغاز ہورہا ہے جو حضرات اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیں وہ جبجیں ان پرکوئی مالی بارٹیس پڑے گا''

بہلے ہی دن مسجد کے حن میں جار پائی ڈلوادی، ہردوئی کے دوطالب علم شروع دن میں ہی آئے ،اس طرح سے مدرسے کا آغاز ہوا جوتادم تحریر جاری ہے۔

دعوۃ الحق کا تیام ۱۹۵۰ء کو ہردوئی میں تمل میں آیا ۱۹۵۳ء میں آپ نے مکاتب کا اجراء فرمایا ، ذی قعدہ ۱۳۵۳ ہے کو پہلا کمتب ''اسی' 'اعظم پور میں قائم کیا ، وہاں کے پہلے مدرس منتی احمد میں تھے جوموضع رسول پور آنٹھ میں بھی کا م کرتے تھے۔ ضلع ہر دوئی کی چاروں مخصیلوں میں کل ۴۴ م مکاتب ہیں ، دیگر صوبہ جات میں ۱۲ ہیں اور تا مرک وفات

حفرت محی السنة کے ٩٦ مكاتب زير تكرانی تھے۔

یہاں بہت اہتمام سے جاتے تھے۔ حضرت می النے کی پوری زندگی نمونہ اسلاف تھی ،سادگی ، بے ساختگی ،اصلاح امت کی فکر ،سیاست اور کسی بھی سیای جماعت ہے کوئی ربط اتعلق نہ تھا، ہر خاص وعام سے خندہ بیٹانی سے ملتے تھے ہراس شخص کا دردول میں رکھتے جس کو تکلیف و پریٹانی ہو،خاص بات بیتی کہ پریٹان وصفطر بے خص بھی حضرت سے ل کرقلبی سکون یا تا تھا،اس کی پریٹانی کے طل کی صورتیں نگاتی تھیں، پرتکلف غذا کی پہند نہیں فرماتے تھے، ہر چیز میں نظم پہند فرماتے تھے،خلاف اصول کا موں کو برداشت نہیں فرماتے سے، خلاف شریعت بات پر برونت اور برجت و برموقع کیر فرماتے سے، اس میں کی رعابت نہیں فرماتے سے ، رضائے الہی کا جذبہ ہر وقت فیش نظر رہتا تھا، اصلاح معاشرہ ، سنت نبوی بھائے کی ترون واشاعت ، دین تعلیم کا فروغ ، قر آن شریف کی عظمت وعبت ساری امت کے دلول میں پیدا کرنے ، سنت کے مطابق تلاوت کرنے کی اہمیت دلانے میں پوری حیات صرف فرماوی ساری امت کے دلول میں پیدا کرنے ، سنت کے مطابق تلاوت کرنے کی اہمیت دلانے میں پوری حیات صرف فرماوی اکا برین واسلاف سے ملاقات کا اہتمام فرماتے سے ، بیاروں کی عیادت کے لئے ہدایت فرماتے سے چنانچہ خاص طور پر حضرت واللّانے بڑی مسرت کا ظہار فرمایا تھا۔ حضرت مولاناعلی میاں کی عیادت کے لئے دوبار تشریف لے گئے جس پر حضرت واللّانے بڑی مسرت کا ظہار فرمایا تھا۔

حضرت مولا ناعلی میاں کے بعد حضرت مولا نارائع صاحب ندوی سے بیحد محبت وعقیدت فرماتے تھے خاص طور پر جب حیدر آبادیں مسلم پرستل لا بورڈ کا صدر کا انتخاب ہور ہاتھا تو حضرت محی السنة نے بورڈ کے لئے اور مولا نارائع صاحب کیلئے دعا نیس کیس تھیں، نیز کئی مرتبہ حضرت محی السنة نے مولا نارائع صاحب کواپنے مدرسہ اشرف المدارس کے جلیے میں مدعوفر مایا اور تقریر کروائی۔

حضرت کی النے گا جب بھی کھنؤ سے علی گڑھ وہ بہنی جانا ہوتا تھا تو حضرت کی النے کے سامنے ندوہ کی بات رکھی جاتی تھی تو حضرت والاً نہایت خوش سے قبول فرمالیتے تھے اور جب بھی ندوہ تشریف لے جاتے تو پہلے ہی بذریعی فون حافظ مصباح الدین سے اطلاع کرواتے پھر ندوہ جا کر طلبہ واسا تذہ سے اصلائی وتر بہتی خطاب فرماتے ۔ حضرت مولا نا رابع ندوی بھی بغرض ملاقات و دعا ہردوئی آیا کرتے تھے اور حضرت والا کے تمام اہل خانہ حضرت مولا نا علی میا آنندوی کو اپنا بڑا اسلیم کرتے تھے ، نیز مولا نا رابع صاحب بھی حضرت کی النے گوا پنار بہروس پرست گردائے تھے ، فردخانہ کی حیثیت سے آپ سے عقیدت رکھتے تھے۔ رابع صاحب بھی حضرت کی النے گوا پنار بہروس پرست گردائے تھے ، فردخانہ کی حیثیت سے آپ سے عقیدت رکھتے تھے۔

حضرت کی النے کے دوطرح کے خلفاء ہیں (۱) مجازین بیعت (۲) مجازین میعت کی تعداد

۱۹۰۱ ہے اور مجازین صحبت ۲۳ ہیں۔ مجازین بیعت ہندستان میں ۲۰ پاکستان میں ۲، انگلینڈ میں ۱، امریکہ میں ۱، افریقہ

میں ۲۰ ہے اور مجازین صحب ۲۳ ہیں۔ مجازین بیعت ہندستان میں ۲۰ پاکستان میں ۲، انگلینڈ میں ۱، افریقہ

میں ۲۰ ہے اور مجازی کی معام اور بنگلہ دلیش میں ۲۷ ہیں۔ جن میں محمد اختر صاحب (کراچی) مفتی عبد الرحمان صاحب (بنگلہ دلیش) مولوی ایوب صاحب (انگلینڈ) مولوی کی بھام صاحب (افریقہ) مولوی سلیمان صاحب (وحافی کی بھام صاحب (افریقہ) مولوی ایوب صاحب اور اعجاز صاحب عبد الحق صاحب اور اعجاز صاحب عبد الحق صاحب اور اعجاز صاحب حید را آبادی اور انوارالحق صاحب اور اعجاز صاحب میں میں جناب خلیق اللہ صاحب ہیں اور بھی دیگر میں میں جناب خلیق اللہ صاحب ہیں اور بھی دیگر میں جناب خلیق اللہ صاحب ہیں اور بھی دیگر میں جن کا ذکر اس مختر تحریر میں اختصار کے پیش نظر ترک کر دیا گیا ہے۔

## ذكر إبرار و تذكرة ابرار مقدين

حضرت مولا نامحمه سالم قاسمي مدخلاؤ

حفرت مجولا نا اہرار الحق صاحب رحمۃ الله عليه كاسانئ وفات ايك يادگار تاريخي دور كا خاتمہ ہے بيكيم الامت مجدد الملت حضرت مولا نا اشرف على صاحب تھا نوى قدس الله سرؤ كے آخرى خليفہ ہے ،جن كوحق تعالى نے بفيھانِ عليم الامت " "شوق عبادت " اور " ذوقي خدمت خلق " سے نواز اتھا، اول الذكر شوق عبادت كى يحكيل كے لئے حضرت موصوف نے اتباع سنت كے اہتمام كو اپنا يا اور ثاني الذكر ذوق خدمت خلق كے لئے " اتعليم قرآن " كونتخب فرمايا بخلصانه عبادت رب كريم كى بركات نے تعليم قرآن كريم كے طرز خصوص كو قبوليت عامداور قبوليت تامہ عطا فرمائى ، چنانچہ جننے مدارس حضرت مرحوم نے قائم فرمائے ، ان سب كالم لي طرؤ اتمياز براہِ راست معلمين تامہ عطا فرمائى ، چنانچہ جننے مدارس حضرت مرحوم نے قائم فرمائے ، ان سب كالم لي طرؤ اتميان براہِ راست معلمين ميں بيشتر زندگى كے اعمال ميں اتباع سنت كا اتمام بنا جس كى آج كے بولگام دور ميں غير معمولى كاميا بى حضرت رحمۃ الله عليہ كے كمال اخلاص كے علاوہ كى اور چيز كوقر ارتبين و يا جاسكا ، اس لئے ان كے مدارس سے قرآن كريم برخ ھر نكلنے والوں ميں اس اتباع سنت كے ماحول ميں وفت گزار نے كى وجہ سے دينى ذوق بہر حال راس خ نظر آتا ہے۔

راقم ناکارہ کو تھیم الامۃ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرۂ سے جس زمانہ میں شرف تلمذ کر مانہ ہوا، اس سے پھوم صفی ہی حضرت مولانا ابرارالحق صاحب کو باوجودنو عمری کے خلافت سے نوازا گیا تھا ، حضرت تھیم الامۃ کو دارالعلوم دیو بند کے عہداول کے حضرات اکا برحم ہم اللہ سے خدمت خلق کے باب میں ذوقی عالمگیری حاصل ہو گی تھی کہ بانی دارالعلوم دیو بند ججۃ الله فی الارض حضرت الامام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس اللہ سرۂ العزیز سے متوارثا چلی آرہی تھی لیکن حضرت ہر دوئی رحمۃ اللہ علیہ کا دائرہ خدمت میں ، ترینالا تعلیم القرآن کے محدود طریق کو اپنانے کی بظاہر وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ حضرت تھیم الامۃ کے عالمگیر طرز تربیت سے ممل استفادہ کا مولانا ہم دوئی کو بوجہ نوعمری اور پھر پھھ ہی عرصہ میں بوجہ وفات تھیم الامت ، اتنا حصہ ذوق اشر فی سے ممل استفادہ کا مولانا ہم دوئی کو بوجہ نوعمری اور پھر پھھ ہی عرصہ میں بوجہ وفات تھیم الامت ، اتنا حصہ ذوق اشر فی سے نیل سکا جتنا کثیر وعمی بھیرت مندانہ حضرت تھیم الاسلام مولانا محد طب بسور اللہ مولانا محد شفیح صاحب نوراللہ مولانا محد شفیح صاحب تو اللہ خان صاحب جلال آبادی کو ، حضرت مولانا فقر محمد صاحب بیثاوری کو، حضرت مولانا مفتی محد صن صاحب مولانا وصی اللہ صاحب الدآبادی کو ، حضرت مولانا فقر محمد صاحب بیثاوری کو، حضرت مولانا مفتی محد صن صاحب مولانا وصی اللہ صاحب الدآبادی کو ، حضرت مولانا فقر محمد صاحب بیثاوری کو، حضرت مولانا مفتی محد صن صاحب

آئيذ مُظا برعلوم ٢٦ ﴿ كَيْ النَّهُ بَمِيرٍ ﴾

امرتسری کو ،حضرت مولانا خیر محر صاحب جالندهری کو ،حضرت مولانا و اکثر عبد الحی عارفی کو ،حضرت مولانا ادر پس احر صاحب کا ندهلوی کو اور حضرت مولانا ظفر احر عثانی صاحب و غیره رحمهم الله کو حاصل ہوا اوران سے عالمگیر فیض پنچاان حضرات فیکورین کے پرواز تربیت میں اور طرز خدمت میں حضرت علیم الامت کی علمی اور عملی اور ملی فیر ما انظر آتی ہے ،ان حضرات فیکورین کی زیارت کا شرف اوران کی خدمات میں بار بار حاضری کی سعاوت جومیسر آئی وہی احظر نا کارہ کی زندگی کی مناع مثین ہے جہاں پر ہے ہو ہیں اس کے اظہار میں احتر کو درہ برابرتا مل نہیں ہے کہ ہے۔

حبیدستان قسمت را،چه سود از رببرکال که نظر آب حیوال نشنه می آرد سکندر را

حضرت حکیم الامت کا غالبًا عصر روال میں شرف تلمذ ہے مشرف آخری میہ ہی احقر کفش بردار ہے اور یہی سعادت تلمذاحقر کے لئے کرم ربانی کامحور امید ہے۔

اس ذکرابراراوردیگرابرارمقدسین کے ذکر کی برگزیدگی کاسرمنشاء حضرت اقدس تحکیم الامت قدس سرهٔ کا این اس ذکرابراراوردیگرابرارمقدسین کے ذکر کی برگزیدگی کاسرمنشاء حضرت اقدس ہے،اس بےشل تاریخی واقعہ کا این اللہ میں استعمال اللہ میں اس ذکر مبارک کے اختیام کا متقاضی ہے اور وہ حضرت تحکیم الاسلام نوراللہ مرقدۂ سے مختلف مجالس میں احقر نے سنالیکن کہیں مطبوعہ تا حال نظر نہیں آیا۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت والد ماجد حکیم الاسلام مولا نامجہ طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کواپنے شیخ حضرت حکیم الامت سے والہانہ تعلق تھا جس کی وجہ سے ہر ہفتہ دو ہفتہ بعد تھانہ بھون تشریف لے جایا کرتے تھے، اس کے مطابق تشریف لے گئے ،حضرت حکیم الامت اس وقت مرض الوفات میں تھے، ضعف ونقابت بھی انتہا کی تھی ،حضرت والدصاحب نے دوروز تھانہ بھون میں قیام فر مایا تیسرے دن ملاقات کے لئے تشریف لے گئے اورع ض کیا کہ حضرت آپ کے پاس سے جانے کودل تو قطعاً نہیں چا ہتا لیکن کل دارالعلوم میں مجلس شوری ہے اس کی وجہ سے مجبور ہوں ،حضرت حکیم الامت نے فر مایا کہ آپ کا جانا بوجہ ذمہ دار ہونے کے ضروری ہے ، میرے پاس رہنا مضروری نہیں۔

حضرت علیم الامت نے بیفر ماکر حضرت والدصاحب کو مزیدایئے قریب بلایا اور ضعف کثیر کے باوجود خود ہاتھ بڑھا کر حضرت والدصاحب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کراسے آنکھوں سے لگایا، سرپر رکھا اور پھراسے کئی بارچو ما، حضرت والدصاحب اس غیر معمولی اور جیرتناک عمل کی وجہ سے فرط ندامت سے آبدیدہ ہوگئے اور اظہار ندامت کے لئے قوت گویائی نے ساتھ نہیں دیا، اس کے بعد خود حضرت علیم الامت نے آبدیدگی کے اور اظہار ندامت کے لئے قوت گویائی نے ساتھ نہیں دیا، اس کے بعد خود حضرت علیم الامت نے آبدیدگی کے

ساته حضرت والدصاحبٌ كى كيفيت ندامت و مكيه كرفر مايا كه

''میرے عزیز بیٹے! تمہارا ہاتھ نہیں جو ما بلکہ اپنے اس آخری دفت میں اپنے تمام اکا برحمہم اللہ کے مبارک ہاتھ چوے سر پرر کھے اور سینے سے لگائے اس کئے کہن تعالی نے تمہاری ذات میں اپنے تمام بزرگوں کی علمی ارحرفانی نسبتوں کوجمع فر مادیاہے''

میفر ماتے ہوئے حضرت تھیم الامت مجھی رورہے تھے ،حضرت والدصاحب بھی رورہے تھے اور دو تین حضرات تار دار بھی رورہے تھے، چند کھے بعد حضرت حکیم الامت ؓ نے دیوبند جانے پر اصر ارفر ماکر الوداعی مصافحہ فرمایا اور حضرت والدصاحبؓ نے کافی دیر تک حضرت حکیم الامتؓ کے ہاتھوں پر اپنامنھ رکھ کرروتے ہوئے دست بوی کی اور واپس ہوئے۔

ا گلے روز دارالعلوم دیو بند میں مجلس شور کی کا جلاس شروع ہوا ،ا جلاس کے دوران ہی حضرت حکیم الامت کی وفات حسرت آیات کی اطلاع آئی جس نے دارالعلوم ہی نہیں ملک بحرمیں وابستگانِ بارگاہ اِشرفی کوسرایا ماتم بنادياانا لله وانا اليه راجعون \_

ار کان شور کی نے فور اُ اجلاس ملتوی کیا اورسب حضرات جعد اد کشیر طلبہ بلا تا خیر تھانہ بھون روانہ ہو گئے جہاں نماز جنازہ میں بے ثارخلق خدا کے ساتھ شریک جنازہ ہوئے اور بعد مذفین واپسی ہوئی۔

### ﴿ كَارُ خُيْرُ مِينَ شُرِكَتَ

اگرآپ جاہتے ہیں کہ حضرت محی النہؓ کے فیوض وتعلیمات کو دُور دُور تک پہنچایا جائے تو اس کیلئے آپ اپی جانب سے فی شارہ 20 روپے کے حساب سے متعینہ شاروں کی مجموعی رقم دفتر کے نام ارسال فرمادیں۔ آپ کی جانب سے جن حضرات کوشارے پیش کئے جائیں گے ان کی فہرست بھی آپ کے نام ارسال کردی جائے گی، نیز جن حضرات کیلئے آپ نشاند ہی فرمائیں گے آئیں مجمی بھیج ویا جائے گا۔

دفترآ ئینهٔ مظاهرعلوم (مظاهرعلوم وقف سهار نپور)

نول مدرسه: 0132-2653018



مولا ناغلام محمد وستانوي مظاهري رئيس جامعه اشاعت العلوم اكل كنوال ، مهار اششر

اس جہانِ فانی میں کس کو دوام ہے اور کون یہاں باتی رہنے کے لئے آیا ہے، بس رہے نام اللہ کا! یہاں توسیمی کا وجود بساط عالم پرایک چراغ شب کی مانند ہے جواپنی عمر طبیعی کے سحر ہونے تک شمنما تار ہتا ہے اور پھر اپنی طبیعت سے گل ہوتانہیں بلکہ قدرت کے ہاتھوں گل کر دیا جا تا ہے ۔

اے شمع تیری عمر طبیعی ہے ایک رات اُسے بنس کر گزار یا روکر گزار دے

تاہم کوئی کوئی ایآ چراغ بجھتاہے کہ اس سے اٹھنے والا دُھواں اس کے سوز دروں کی علامت ہوجا تا ہے اور باطنی سوز کے متوالے اپنے شوق جنوں کومہمیز کرنے کی اس سے راہ یا جاتے ہیں۔

حضرت مولانا شاہ ابرارالحق ہردوئی بھی برنم اشرف کے ایسے بی آخری چراغ سے جواپی حیات میں بساط بھر چراغ مصطفوی بن کرشرار بولہی ،رسم وریق ،بدعات وخرافات اور جاہلیت و مداہنت کے طوفان سے نبر د آزمار ہے اور رہروانِ شوق کوراہ دکھلاتے رہے آج وہ چراغ بچھ گیا گراس سے اٹھنے والا دُھواں اس کے سوز دروں کا پینہ دیتا ہے اور باطل کی ظلمتوں سے نگرانے والے جیالوں کودم بھرآ گے بی بڑھتے رہنے کا حوصلہ فراہم کرتا ہے اللہ یاک ایسے چراغ جلاتا رہے۔ آئین۔

کارئی ۱۰۰۵ء مطابق ۹ رزیج الثانی ۲ ۱۳۱۱ھے کا ابتدائی شب ہے، مغرب، عشاء کا درمیانی وقت ہے بلکہ عشاء کی ادرمیانی وقت ہے بلکہ عشاء کی اذان ہوا چاہتی ہے کہ یکا بیک حص جامعہ میں فون کی بیل بجتی ہے اوراوائل شب کی بین طاہری تاریکی ایک معنوی اور دوحانی تاریکی کا بیغام لاتی ہے پورے جامعہ برادری میں ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں صف ماتم بچھ جاتی ہے اور چہار دانگ عالم کا سازا ماحول سوگوار ہوجاتا ہے۔

''مدرسه عمر بن خطاب سننج کھیڑا'' کے سکر بیڑی عزیز م صالح بھائی بندہ ناچیز راقم الحروف کوفون پرایک دل خراش اطلاع دیتے ہیں کہ برکت ہندوستان ،سر مایہ ملت اسلامیہ ،سرتاج اولیاء ، جیلانی وقت ، جانشین اشرف ، سرایا بروصلاح حضرت مولانا ابرارالحق صاحب بردوئی اس دارفانی سے دارباقی کی طرف کوچ کر گئے۔انا لله والا البه واجعون۔
یدونیافانی ہے اوراس کی ہرشے بھی فانی، باقی تو صرف خداکی ذات ہے کیل من علیها فان و پہقی وجه دبک فوالجلال والا کو ام جب سے دنیا قائم ہے تب سے لے کراب تک اس آسان نے نہ جانے کیے کیے واقعات کود یکھا ہوگا اور کتنے مصائب وحادثات کا سامنا کیا ہوگا اور نہ معلوم اس فرش خاکی نے کتنے جبال العلم اپنی آغوش میں چھپالئے، کتنے اصحاب سلطنت، اصحاب جاہ ومرتبت لگل کیا اور کتنے ہی اصحاب جاہ ور تبت لگل کیا اور کتنے ہی اصحاب ور وت کوا ہے سینہ کیتی میں فن کرلیا، جن کی تاریخ طویل بھی ہے اور تلخ وشیری بھی ۔

مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے زمیں کھاگئی آساں کیسے کیسے

لیکن اسلام کے مزاج اورانسان کے شیح نداق کی خاصیت بینہیں کہ کون کیسی صورت کا مالک تھا؟ کس منصب پر فائز تھا اور کتنی دولت رکھتا تھا؟ بلکہ اسلام بید یکھتا ہے کہ جانے والا کس سیرت کا حامل تھا؟ اس نے کسے اخلاق وکر دارا پنائے؟ اوراپنے اخلاف کے لئے کیا کیانشانِ راہ چھوڑ ہے؟ اس لئے ایک مجھدارانسان کے لئے سیرت نبی ،احوال صحابہ اور سوانح اولیاء اس حیثیت سے مشعل راہ ہوتے ہیں کہ وہ علوم نبویہ کومل کے قالب میں ڈھال کرافراد امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

جانشینِ اشرف علی حضرت ہردوئی جنہیں آج رحمۃ اللہ علیہ لکھنے پر قلم مجبورہ، اصحاب قلوب اور انفاس قدسیہ کے سلسلۃ الذہب کی وہ قیمتی کڑی ہیں، جن کی ولاوت ۹ ررئیج الثانی ۹ سامے مطابق ۲۰ سمبر ۱۹۲۰ء بروز پیر شہر ہردوئی میں ہوئی ،سلسلۂ نسب شاہ عبد الحق محدث وہلوگ سے جاماتا ہے اور سلسلۂ روحانی میں آپ کے والد ماجد حضرت محمود الحق صاحب قدس سرۂ ،حضرت تھانوگ کے مجاز صحبت متھ غرض آپ وطنا ہردوئی ،نسباحقی علماً مظاہری اور مشر باتھانوی تھے۔

ابھی عمرعزیز کی آٹھ ہی بہاریں دیکھی تھیں کہ جفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہوگئے اور ۵ ساھیں ہندوستان کی عظیم بافیض دینی درس گاہ 'مطاہرعلوم وقف' سے فنون متداولہ کی تحمیل فرمائی اورا پنے جبال العلم والعمل اساتذہ سے خوب خوب اکتساب فیض کیا اور بہت بہت دعا کیں لیں ، زمانہ کطالب علمی ہی میں راوسلوک طے کرنے کیلئے شاہ راو تھانو گئ سے وابستہ ہو چکے تھے اور حضرت تھیم الامت تھانو گئ کی نظر جو ہر شناس نے انہیں نور فراست سے کم عمری ہی میں منور فرما کر بہزمانہ تھیا ہ 'فنی پور' السلامی میں اجازت بیعت دے کر ضلعت خلافت سے مرفراز فرما دیا ،حضرت ہر دو گئ کو حضرت تھانو گئ کی کیمیا اثر نظر نے ایسا بنادیا کہ حضرت مرحوم جہاں اکابر کی مفرون کے دلارے اوراصاغرے حق میں بااصول معلم ورہنما تھے ، بقولِ نظرون کے تاریح تاریح ویں ہم عصروں کے دل کے دلارے اوراصاغرے حق میں بااصول معلم ورہنما تھے ، بقولِ حضرت مولانا عاشق اللی بلند شہری کہ' حضرت ابرار اپنے وقت کے اسمعیل شہید ہیں' اور بقول حضرت مولانا علی

آئية مُظاهر علوم المناه نمبر المناه ملوم المناه نمبر

میاں ندوئی کہ '' حضرت مولا ناابرارالحق صاحب بورے صاحب عزیمت داعی الی اللہ شخ ہیں''۔
حضرت مرحوم رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب کے شاگر درشیداور تلمیذ بافیض سخے ،ایک مرتبہ پھوا حباب نے حضرت مفتی صاحب درخواست کی کہ حضرت ہر دوئی صحت اذان ،صحت اقامت اور صحت قرآن کے سلسلہ میں شدت کے ساتھ بہت اصولی گرفت فرمائے ہیں ،آپ کے شاگر دہیں ،آپ تخفیف کی فہمائش کریں تو بہتر ہوگا اس پر حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھائی! سب ٹھیک ہے مگران کی پیشانی پر تفوی کا الیا کو بھائی اسب ٹھیک ہے مگران کی پیشانی پر تفوی کا الیا کو رجھلگا ہے کہ کہ کے کہا در بچھا کہ اور جھلگا ہے کہ کہا کہ اور جھلگا ہے کہ کہ کے کہا در بجا کہا کہ ۔

مردحقانی کی پیٹانی کا نور کب چھپارہتا ہے پیٹ ذی شعور

حقیقت ہے کہ حضرت مولانا کواللہ تعالیٰ نے ان کے اکابر کی توجہ ،عشق مع القرآن اوراتباع سنت کے صدقہ میں بااصول زندگی ،بارونق بودوباش اوربارعب وباوجاہت چہرے کے ساتھ ساتھ بااثر ملفوظات ومواعظ سے ایساصہ وافرعطافر مایا تھا کہ ہروفت علم وحکمت کے چشے آپ کی لسانِ ترجمان رسالت سے جاری رہے اوراس طرح حضرت مولانا کی حیات، قرآن مقدس کی آیت 'وَلَسوانَ الْهُ اللّٰ الْسَفَاتِ کَا اَسْفُوطات کا آمَنُو اوَ اتّقُو الْفَتَحُنَا عَلَيْهِمْ بَرَ کَاتٍ مِن السَّمَاءِ وَ الْارُضِ کا آیمیْدوارتھی، چنانچہ حضرت کے ملفوظات کا بغور مطالعہ کیا جائے قرف بربح ف اس کی تھد لی ہوجائے گی۔ان شاء اللہ۔

حاصل بیک الله نے آپ کو با فیض شخصیت بنایا تھا، ایک شخصیت کا دنیا سے اٹھ جانا حقیقاً ''موت العالِم موت العالَم ''کامصداق ہے بلکہ بطور نیک فالی کے بیکہ سکتے ہیں کہ حضرت مرحوم اس دور کے مجد داور کی المنت تھے، نہ معلوم کتنی مردہ سنتوں کوزندہ کیا اور اللہ پاک سے امید ہے کل محشر میں بہنوائے مدیث 'من تسمسک بسنتے عند فسادامتی فلہ اجر ماٹة شهید ''کے مطابق ان شاء الله شہداء مکمی کے زمرے میں اٹھائے جا کیں گے۔

جامعہ میں اطلاع ہوتے ہی طلبہ نے قرآن خوانی کا اہتمام کیا اور بندہ ناچیز نے ہرطالب علم کو ایک ایک قرآن پڑھ کے ایصالی تو اب کی تلقین کی اور پھر بڑے صبر وضبط کے ساتھ مرحوم کے محاسن اور خوبیوں کا ذکر خیر کیا نیز بڑی دل سوزی اور تضرع سے ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لئے دعا مانگی ،اللّٰہ پاک بال بال مغفرت فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے آمین ۔ ۔ ،

آسال تیری لحد پر شبنم افشانی کرے سبزهٔ نورسته اس گھر کی تگہبانی کرے

# شفقتیں ان کی یا در ہیں گی

مفتى عبدالله مظاهري مظهر سعادت بانسوث مجرات

''کل نفس ذائقة المموت ''ایک اٹل حقیقت اور فیصلہ خداوندی ہے، دنیا ہیں جوہمی آیا جانے کیلئے آیا ہے، ہاتی رہنے والا وہ رب ذوالحلال ہے جوموت وحیات کا خالق اور قادر وقتار ہے، لیکن کچھ جانے والے اپنے کا رنا ہے، تعلیمات ،ارشا وات اور جال سوزی اور دیدہ ورنی کے ایسے نقوش شبت کرجاتے ہیں کہ وہ مرکز بھی زندہ رہتے ہیں جن کے سانحۂ ارتحال پر ول سے اٹھنے والی تھیسیں دیرا ور دور تک محسوں کی جاتی ہیں میرے شخصیس رندہ ومرشد، مخدوم عالم ، محی السنة ،حضرت مولانا شاہ ابرارالحق صاحب حقی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ کا سانحۂ ارتحال بھی اس نوع کا ہے۔ ۱۰ راور اار رکھ الثانی کے درمیانی شب کو جوں ہی اطلاع ملی کہ حضرت نہیں رہے قلب یوایک بھی اس نوع کا ہے۔ ۲۰ راور اار رکھ الثانی کے درمیانی شب کو جوں ہی اطلاع ملی کہ حضرت نہیں رہے قلب یرا کیے بھی اس نوع کا ہے۔ ۲۰ راور اار رکھ الثانی کے درمیانی شب کو جوں ہی اطلاع ملی کہ حضرت نہیں دے قلب یرا کیے بھی اس نوع کا ہے۔ ۲۰ راور اار رکھ الثانی کے درمیانی شاہ کی سامت کی درمیانی شب کو جوں ہی اطلاع ملی کہ حضرت نہیں دے قلب یرا کیے بھی اس کو بھی اس کو بھی درمیانی شاہر ہے کہ تقدیر کے فیصلے کو بدائیت جاسکتا ،انا للہ و انا الیہ در اجعون پڑھا۔

حضرت شاہ صاحب کواللہ پاک نے خصوصی کمالات اور امتیازات سے نواز اتھا اللہ پاک نے آپ سے فتنوں کاس دور میں اتباع سنت ، صحت کے ساتھ تعلیمات قرآنی کی اشاعت اور اصلاح فاہر وباطن کے حوالہ سے تجدیدی کام لیا ہے ، اتباع سنت آپ کی زندگی کا ایسا نمایاں وصف تھا کہ شخصیت کے تصور کے ساتھ ہی لازی طور پراس وصف کا بھی تصور ہوتا بظاہر چھوٹی چھوٹی سنتوں کے احیاء اور روائ دینے کے لئے آپ نے جس طرح جاں سوزی کے ساتھ قابل قدر خدمات انجام دی ہیں وہ یقینا آپ کی زندگی کا نمایاں باب اور ذخیرہ آخرت طرح جاں سوزی کے ساتھ قابل قدر خدمات انجام دی ہیں وہ یقینا آپ کی زندگی کا نمایاں باب اور ذخیرہ آخرت ہے ، سنت سے واقفیت اور ان پڑس کیلئے آپ نے آسان کمی شکلیں امت کے سامنے کھیں ، ایک من کا مدر سه اذکار مسنونہ وغیرہ اس سلسلہ میں المحد للہ ایم رول اوا کیا ، مزاج میں فطری طور سے قلم وضبط کی پابندی ، ڈسپلن نظافت ونفاست کا اعلیٰ ذوق شروع سے بخو بی نمایاں تھا ، عین عالم شباب میں ہی مرشد کا مل کیم الامت حضرت نظافت ونفاست کا اعلیٰ ذوق شروع سے بخو بی نمایاں تھا ، عین عالم شباب میں ہی مرشد کا مل کیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی قدس مرہ کی نگاہ عار فانہ اور نظر کیمیا اثر نے آپ کی خداد داد صلاحیتوں کو تا ڈلیا اور خلعت خلافت سے نواز کرا سے اعتماد کی مہرلگادی۔

حضرت مولانا نے ۲ ۱۳۵۱ پیس مظاہر علوم وقف سہار نپور سے سند فراغ حاصل کیا، اکابر واسا تذہ عظام کے میشہ منظور نظرر ہے، حضرت نے دنیا سے بے رغبتی اور محض آخرت کو پیش نظرر کھ کر پوری استفامت کے ساتھ اپنا

اصلاحی مثن جاری رکھااوران جلیل القدر مصلحین وعلماء ربانیین کے سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہے جن کے انفاس قد سید کے اس عالم رنگ و بو میں تو حید وسنت کے چراغ جلتے ہیں جملحتوں کی دبیز چا دروں کی آڑ میں نہی عن المنکر جیسے فریضہ سے امت کی خفلت اور بے حسی کا حضرت والا کو خت قاتی اورافسوس تھا، آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہمیشہ تلقین کی اور زندگی بحرعملاً اس کو بر سے تر ہے۔

حضرت والا کی زندگی کا ایک نمایاں باب تھی قرآن کے حوالہ سے ہونے والی انتقک اور بے پناہ کوششیں ہیں۔ حضرت نے اس کو ایک مشن اور تحریکی انداز میں بڑے بیانے پر انجام دیا جس میں اللہ نے کامیا بی عطافر مائی ، اللہ پاک نے آپ کو ہر کام میں ایک خاص قتم کی بصیرت عطافر مائی تھی اس کا نتیجہ تھا کہ آپ نے اس کام کو مجل سطے میں اور عام سے شروع فر مایا اور اس تصور کو نتم فرما دیا کہ صرف رسی قاری صاحب ہی قرآن کریم صبح پڑھ سکتے ہیں اور عام لوگوں کے لئے یہ شکل ہے نہایت آسمان اور ہمل انداز میں نورانی قاعدہ کی اشاعت نو کے ذریعے کی جوایک مہم چل پڑی ہے اس میں شہبیں کہ تجوید وقر اُت کے بڑے بڑے ادارے مل کر بھی شاید یہ کامیا بی عاصل نہ کریا تے اور چونکہ قرآن کریم کوچھ پڑھنا واجبات میں سے ہاں لئے خواہ کوئی شخ طریقت ہویا شخ الحدیث سب کواس جانب متوجہ فر ماتے۔

ہمارے ملک میں جہال کہ طبقہ علماء وخواص میں بھی مقدس کلام ربانی کو فارسی لب ولہجہ میں پڑھا جاتا ہواس طرح کی کوششیں یقیناً حد درجہ قابل تقلید بلکہ واجب التقلید ہیں۔

حضرت والاقر آن مقدس کی صرف اس صوتی در تنگی وادائیگی پر ہی توجہ ہیں دیتے تھے بلکہ قر آن مقدس کی عظمت اور وقعت ، عامۃ الناس طلبہ اور اساتذہ کے قلوب میں راسخ ہواس کی بھی نہایت اہتمام کے ساتھ کوشش فرماتے تھے، اسباب زوال امت میں سے ایک سبب اسے بھی قرار دیتے ، حقیقت بیہ کے خواہ ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں کہ کلام اللّٰہ کی ظاہر او باطنا ہمارے دلوں میں جوعظمت ہوئی جا ہے وہ کب کی رخصت ہو چکی ہے۔

حضرت والای اصول پسندی بی گوئی اور حقیقی قدر شناسی بخلقی خداکی ایذ ارسانی سے حددرجه اجتناب کی کوششوں اور ایخ مرشد کامل کی طرح مجی اصلاحی معاشرتی اصولوں کے برتنے کو عام حضرات نے بختی و ورشتی کا مام دے رکھا تھا حالا نکہ حضرت والا حدورجہ شغیق اور رقیق القلب سے کسی اونی تکلیف سے بھی بے چین ہوجاتے سے مہمان کے اکرام میں معمولی کوتا ہی نا قابل برداشت جرم تھا ، آپ کی نرم خوئی ، خوش اخلاقی ، وسعت ظرفی ، خوردنو از کی کا انداز ہ سے معنوں میں انہی حضرات کو ہوسکتا ہے جنہیں آپ کی ملاقات اور صحبت رہی اور آپ کے نعلقات سے ان کی معلومات محض سننے سنانے تک محدود نہیں ، ہم چھوٹوں پر اس طرح شفقت کا معاملہ فرماتے کہ بعض اوقات ندامت سے گردنیں جھک حاتی تھیں۔

آپ کی زیارت اور ملاقات کا شرف بول تو طالب علمی سے ہی حاصل رہالیکن ۵ میل جب جامعہ مظہر سعادت کا داعیہ پیدا ہوا تو بطور خاص رائے عالی معلوم کرنے اور دعاؤں کے اصول کے لئے خدمت اقد س مظہر سعادت کا داعیہ پیدا ہوا تو بطور خاص رائے عالی معلوم کرنے اور دعاؤں کے اصول کے لئے خدمت اقد س میں حاضر ہوا، حضرت والانے غیر معمولی ذرہ تو از کی فرمائی ، اپنی دعاؤں اور تا ئید سے نواز ااور عشاء کے بعد کافی دریتک مظاہر علوم سہار نپور کے قضیہ نا مرضیہ کے تعلق سے جو تازہ تازہ پیش آیا تھا گفتگوفر ماتے رہے۔

جامعه مظہر سعاوت کے قیام کے بعد حضرت والا کی ترتیب پرنورانی قاعدہ کی ترتیب شروع ہوئی اس کے بعد بھی وقا فو قا حاضری ہوتی رہی ، ۱۹۹۸ء میں صدیق ملت حبیب اللہ حضرت مولانا قاری سیدصدیق احمد باندوی رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعۃ کی وفات حسرت آیات کے بعد حضرت ہی سے جامعہ کے اساتذہ وطلباء کا اصلاحی تعلق قائم ہوا جو بفضلہ تعالیٰ اخیر تک باقی رہا ، عرصہ سے میری اوراساتذہ وطلبہ کی دلی خواہش تھی کہ حضرت والا تشریف لا ئیں اوراہالیان جامعہ آپ کے فیوض و برکات سے مستفید ہوں چنا نچہ ارذی الحجہ اسامی ممئی سے جہاں حضرت والا ان دنوں تھی متے ، تشریف لائے ، آپ کے ہمراہ نواسی محتر ماور دیگر متو لین وخدام تھے ، حضرت والا این دنوں تھی اورٹرین جس سے تشریف لارہ سے تھے وہ مجروج ریلوے اشیشن کے بلیٹ فارم نمبرایک کے بجائے تین پر آیا کرتی ہے لیکن اللہ پاک نے حضرت کی برکت سے بیمسئلہ محی طل فرمادیا اور ذمہ داروں سے بات کر کے اس دن خصوصی تکم کے تحت ٹرین پلیٹ فارم نمبرایک پرئرگ

آشیشن پرمخضر خطاب ہوا، جامعہ تشریف لائے ، شام سے شبح تک قیام فرمایا اس دوران مغرب تک تفصیلاً اور فجر کے بعد مخضراً خطاب ہوا جس میں سنتوں کی عظمت اوراسا تذہ وطلباء کوان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ فرمایا، مدرسہ کا معائنہ کر کے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے دعاؤں سے نوازا۔

یے حضرت کا آخری سفر گجرات تھا،اس کے بعد بھی حضرت والا کی خدمت اقد س میں حاضری ہوتی رہی ،
ضعف وفقاہت کا سلسلہ یوں تو عرصہ سے ہے تا ہم جب ۹۔ ارر بیج الثانی کی شب کو جب جھے بیدوح فرسا
اطلاع دی گئ تو سکتہ میں آگیاان الله وانا الله واجعون پڑھا،قلب ود ماغ پرخاصاا ثر پڑاکوشش کی گئی کہ کسی
طرح حضرت والا کی تدفین میں شرکت ہوجائے ،گر بوجہ بعد مسافت ممکن نہ ہوسکا۔ ۵؍ بیج شام کو ہردوئی
حاضری ہوئی،حضرت والا کی قبر پرحاضری دی گئی،حضرت حکیم کلیم الله صاحب اوردیگرا قارب اورحضرت مولانا
امیرحسن صاحب مدظلہ کی خدمت میں تعزیق کلمات کے گئے،اشرف المدارس کا نظام معمول کے مطابق نظر آیا
لیکن چمن کی اصل زینت اور روح بی غائب ہوجائے تو اس کا حساس تو یقدینا ہوگا۔

دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت والا کروٹ کروٹ سکون عطا فر مائے اور ہمیں بھی اتباع سنت کی توفیق ومعرفت الہی کا حصہ وافرعطا کرے(آمین)

# مسلمانوں کے روحانی سفیرومعالج

مولا نااسرارالحق قاسمى

محی النة حضرت مولانا ابرارالحق صاحب رحمة الله علیه ی خدمات کا شار کرنا تو ممکن نبیل گرنونهالان به ند کیلیے "نورانی قاعدہ" کی تھیج اوراس کوعام آومیوں تک پہنچانے کی خدمت ملت اسلامیہ بھی فراموش نبیل کرسکتی جس سے بچول کیلئے سیح قرآن مجید پڑھنا آسان ہوگیا۔ شاہ صاحب کا سانحہ ارتحال بلا شبہ ملت اسلامیہ کیلئے ناقا بل حلافی نقصان ہے ان کی وفات ایک عہد کا خاتمہ ہے اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ حضرت شاہ صاحب کی زندگی سیرت پاک کاعملی نمونہ تھی ، حضرت ہرووگئ پابند شریعت ، تنبع سنت ، حق گوردین کے داعی ، بلغ اور بہترین معلم، سیرت پاک کاعملی نمونہ تھی ، حضرت ہرووگئ پابند شریعت ، تنبع سنت ، حق گوردین کے داعی ، بلغ اور بہترین معلم، مربی وصلح شے ، ان کی وینی علمی اور روحانی خدمات کا دائرہ بہت وسیح تھاوہ اتباع سنت میں اسلاف کانمونہ تھے، آپ نے قرآن کریم کی تعلیم والی اور ملک گیرسطے سے اوپر اٹھ کرانے خبین و تحلیم و تحقیم الثان مراکز قائم کئے جانے کی عملی کوششیں فرما سیس جہاں آجی المحد للہ سی حجو اید کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم دی جاری ہے۔

ان کے رشد وہدایت سے لاکھوں افراد فیضیاب ہوئے ،وہ ایشیائی ،یور ٹی اورافر نیقی ممالک میں ہندوستان کے رشد وہدایت سے لاکھوں افراد فیضیاب ہوئے ،وہ ایشیائی سفیراورمسلمانوں کے روحانی معالج بتھان کے انتقال سے ملت اسلامیدایک عالم برحق اور مرشد کامل سے محروم ہوگئی ہے۔

محی النے کی وفات سے عالم اسلام کی کوئی آنکھالی نہیں ہے جونم نہ ہوئی ہو،اییا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا اللہ والوں سے خالی ہوتی جارہی ہے ،سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی اللہ والے کا انتقال ہوتا ہے تو زمین کے وہ حصے بھی روتے ہیں جوان کے ہو زمین کے وہ حصے بھی روتے ہیں جوان کے انتقال کے گواہ ہوتے تھے،اللہ تعالی نے شاہ صاحب بچاس سے زیادہ مرتبہ جج بیت اللہ اور عمرہ کی زیارت کا شرف عطافر مایا اور پچیس سے زائد مما لک میں انہوں نے اسلام کی اشاعت کوفر وغ دیا وہ دین کا ایسا دریا تھے کہ جس نے ہمیشہ دین کوسیراب اور ملت اسلام یکوفیض یاب کیا۔

حضرت مولانا ہر دو کئ دین حمیت دکھنے والے مخص تضائں لئے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اورسنت کی احیاء کے لئے ہمیشہ سرگرم رہتے تھے ان کی عظیم المرتبت شخصیت دوسرں کو فائدہ پہنچانے والی تھی ،آپ کو -----اسلامی شریعت گوانتیاز حاصل تفااس کی گواہی ان کی عملی زندگی اوران کی تعیانیف خود دیتی ہیں۔

حضرت شاہ صاحب نے اتباع سنت کا کام بڑے توازن کے ساتھ انجام دیا ،وہ بمیشہ مثبت انداز میں تربیت فرماتے تھے، گفتگویس نرمی اوروالہانہ کیفیت تھی ،ان کی تربیت سے ایمان میں تاز کی اوراللہ تعالی سے رشتہ مضبوط ہوتا تھا، ہمیشہ گنا ہوں سے بیچنے کی تلقین اور خیر کی بات کرتے تھے، خاص طور پراذان دینے کے طریقه کی اصلاح اوراس کی تربیت کابر اا ہتمام فرماتے تھے۔

آج سے تقریباً • کسال قبل تھیم الامت ، مجد دالمت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے حضرت شاہ صاحب کو غلافت بیعت سے نواز اتھا ،آپ سنت رسول کے سیچ عاشق تھے ،اللّٰدرب العزت انہیں غریق رحمت کرے اور جنت الفردوس ميس اعلى مقام عطا فرمائے۔

ہمیں امید ہے کہ ان کے مریدین اورفیض یافتگان مولانا مرحوم کے دینی وتبلیغی مشن کواسی طرح جاری وساری رہیں گے جس طرح مرحوم کی زندگی میں بیکام چل رہاتھا اور جس کے لئے انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف كرر تھى تھى\_

حضرت مولا نافقيرمحمد بشاوري (م ١٣١٢هه) حفرت مولا ناابرارالحق ماحب حتی (م ۱۳۲۷ه) حضرت مولا نامحرسالم قاسى مدظلاد يوبند حفرت مفتی محمود حسن منگودی (م۔۱۳۱۷ھ) حضرت مولانا اميراحمه مظاهري لليانوي مدظلة حضرت مولا ناانعام الرحمن تقانوي مدخلة حفرت مولا نامحماحمه برتاب گزهمی (م-۱۳۱۲ه) حضرت مولا نامحم سعيدي نأظم مظاهرعلوم وقف سهار نبور الله الله الله محورستان' خطهُ صالحين' بردولَ

عليم الامت حفرت تفانويٌ كآخرى فليفه ما كتان ميں عيم الامت حضرت تعانوي كآخرى خليفه مندوستان ميس عکیم الامت حضرت تعانویؓ کے آخری شا گر در شید حفرت محی السنة کے آخری استاذ حضرت تفانوی کے آخری دس سالہ امام مظاہرعلوم میں حضرت تھانوی کے آخری صحبت یا فتہ حفرت محی النة کے آخری مرشد کرای حفرت محی النة کے آخری مہمان (الل مدارس میں) حفرت می النة کی زبان ہے نگلنے والے آخری کلمات حفرت محى النةكي آخرى آرام كاه

(مرسله :مولانا محمد مشير قاسمي مرزاپور ضلع لکهيم پورکهيري)



گزشتہ چند سالوں میں علاء حقہ اس تیزی اور برق رفتاری سے ہم سے جدا ہوئے ہیں جیسے کسی تبیع کا دھا گرنوٹ گیا ہواور کیے بعدد گیرے تبیع کے جمی دانے گرنے گئے ہوں۔

یوں تواس دنیا میں جو بھی آیا ہے سووہ جانے ہی کے لئے آیا ہے کیکن بعض کے جانے سے دنیا اطمینان کا سانس لیتی ہے تو بعض کے جانے سے پوری انسانیت پرحزن وغم اور رنج والم کاساں طاری ہوجا تاہے۔

سب کہاں کچھ لالہ وگل میں نمایاں ہوگئیں خاک میں کیاصور تیں ہوں گی کہ بنہاں ہوگئیں

ابتدائی حالات : حضرت کی النظ کا آبائی وطن بلول ہے کین آپ کے والد ماجد جناب مولوی محمود الحق حقی صاحب جوحضرت تھا نوگ کے گہرے تقیدت منداور مجاز صحبت تھا نہوں نے وکالت کا پیشا فتیار کیا اور ہر دوئی کو اپنامسکن بنایا وہیں ۲۰ دمبر ۱۹۲۰ء (۱۳۳۹ھ) کو آپ کی ولا دت ہوئی ، آپ کا سلسلۂ نسب حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے جاملتا ہے اس لئے اس خانوادہ کے حضرات برکت کے لئے اپنے اپ نامول کے ساتھ درحقی "کی نسبت لگاتے رہے ہیں۔

تعلیم: حضرت میاں اصغر حسین صاحب دیوبندیؒ نے آپ کوسب سے پہلے بسم اللہ پڑھا کر تعلیم کا آغاز کرایا پھرعر بی فارسی اورار دو کی تعلیم گھر پر حاصل کی ، پچھ عرصہ تک انجمن اسلامیہ ہر دوئی میں حضرت مولا نا انوار احمد صاحب ؓ انتیبٹوی مظاہری سے بھی تعلیم حاصل کی ، پھر شوال المکرّم ۱۳۴۹ھم ۱۹۳۱ء میں دنیائے اسلام کے معروف ادارہ مظاہر علوم (وقف) کارخ کیااور یہاں داخلہ لے کر درج ذیل کتب پڑھیں۔

کافیہ، شرح ما قامال بخومیر، دستورالمبندی ، کبری ،مفیدالطالبین ،تیسیر المنطق ، قال اقول ،ہد ایتہ النحو ندکورہ کتابوں کو جس محنت اور دلجمعی کے ساتھ پڑھا اس کا اندازہ مظاہر علوم (وقف) کے تعلیمی ریکارڈ سے ہوتا ہے کہ شروع کی چھے کتابوں میں کل ہیں نمبرات میں سے ہیں اور بعد کی دو کتابوں میں انیس اور مؤخرالذکر کتاب میں ساڑھے سترہ نمبرات حاصل کئے تھے۔

مدرسے کے تغلیم ریکارڈ کے مطابق آپ نے کل اسال تعلیم حاصل کی چنانچہ من دار کتابوں کی تنصیلات درج ذیل ہیں۔

۱۹۳۷ء نفخۃ الیمن قد وری منیۃ المصلی ہے جث فعل ، نورالا بیناح ۔ تہذیب مرقات ۔ کافید شرح تہذیب میں المقاح ۔ قبلی المقاح ۔ قبلی المقاح ۔ قبلی تقسد بیقات میں المقاح ۔ قبلی المقام ۔ قبلی کے ایمان المقام المقام ۔ قبلی کے ایمان المقام ۔ قبلی کے ایمان المقام ۔ قبلی کے ایمان کا امتحان دیکر بیار ہوئے ، باقی کتابوں کا امتحان نہ دے ۔ ایمان کا المتحان نہ کے ایمان کی ایمان کی المتحان دیکر بیار ہوئے ، باقی کتابوں کا امتحان نہ دے ۔ ایمان کے اہلی مدرسہ نے آپ کے لئے جو این کیا کہ

''جوکتابیں ہاتی ہیں ان کی تحمیل ضروری ہے،تمام کتب دور ہُ حدیث شریف میں امتحان دینا ہوگا'' چنانچیہ سے ۱۹۳۱ء کو پھر مدرسہ میں داخل ہوکر بخاری شریف مسلم شریف،تر مذی شریف ابودا وُ دشریف منسائی ، طحادی،شائل تر مذی موّوطا امام مجمد ،موّطا امام مالکّ اور ابن ماجہ شریف پڑھیں۔ اس سال دورہ کوریث شریف میں آپ اول نمبرات ہے کا میاب ہوئے اور بلغ دی روپے نقد اور درج ذیل کتب بطور انعام حاصل کیں۔

أنها والسكن \_ احيا والسنن \_ استدراك الحن \_ اعلا والسنن \_ اشرف السوائح \_ تشكيل سندات البخارى ، مغلظات مرزا \_ ايجاز القواعد \_ سامان عاجز \_ بهاژه اردو \_ ( دورهٔ حديث شريف كنبسرات كاچارث ای شار به مره وجود ب ) فراغت كے بعد مزيد دوسال تعليم حاصل كى جن كي تفصيل درج ذيل ہے \_

۱<u>۹۳۸ء</u>: بیضاوی شریف \_ رسم انمفتی \_ ترندی شریف \_ شائل ترندی \_ مدارک النز یل \_ سراجی شریف ۱<u>۹۳۹ء</u>: اقلیدس \_ نضر تک مینتی \_ خلاصة الحساب \_ صدرا \_ شمس بازغه، توضیح وتلوت کے \_ شرح چشمینی سبع شداد \_

عروض المفتاح مسلم الثبوت ويوان جماسه

یہاں تعلیم کے دوران خارج میں بھی ماہراسا تذہ سے تعلیم کے حصول کا مبارک سلسلہ جاری رکھا چنانچ ایک طرف تجوید وقر اُت میں خصص وامتیاز کے لئے حضرت قاری عبدالخالق صاحبؒ امام جامع مجدسہار نپورکا استخاب کیا تو دوسری طرف مدرسہ کے دیگر اسا تذہ ہے بھی خارج اوقات میں خارجی کتب پڑھنے کا شرف حاصل کیا چنانچ دھزت مولانا مفتی محمود حسن گنگوتی سے الفوز الکیم بلعات ، سطعات ، ہوامع بھی باز غہ، قاضی مبارک پڑھنے کے علاوہ نصاب کی کتب میں المختصر القدوری بخضر المعانی (فن ثالث ) وغیرہ ساری کتابیں خارجی اوقات میں پڑھیں ، حضرت مفتی محمود حسن نے مخصر المعانی کا نسلام حضرت مولانا ہرارالحق محتصر المعانی کا فن ثانی شخ الاسلام حضرت مولانا سیرعبد اللطیف صاحبؒ سے پڑھنے کا مشورہ دیا ، حضرت مولانا ہوں ، حضرت نظم صاحبؒ کے سامنے اپنی درخواست بیش کی ، حضرت نے فرمایا کہ تبجد کے بعد پڑھا سکتی ہوں ، حضرت نظم صاحبؒ کے سامنے اپنی درخواست بیش کی ، حضرت نے فرمایا کہ تبجد کے بعد پڑھا سکتی ہوں ، حضرت نظم محاحبؒ نے حضرت نظم محاحبؒ کے مصاحبؒ کے مصاحبؒ کے مصاحبؒ کے مصاحبؒ کے مصاحبؒ کے مطاب نا کی جسم سے خضر المعانی کا باب ثانی پڑھنے کے وقت اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہوگی ، اس طرح خارج میں حضرت مولانا عبداللطیفؒ کے منظور کر لواور بیشر طکر لوکر تبجد کے وقت اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہوگی ، اس طرح خارج میں حضرت مولانا عبداللطیفؒ کیا باب ثانی پڑھنے کے وقت اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہوگی ، اس طرح خارج میں حضرت مولانا عبداللطیفؒ سے مختصر المحانی کا باب ثانی پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔

سر ۱۹۳۳ء میں جس وقت آپ یہاں تیسری جماعت میں زیرتعلیم سے آپ کی فطری اورخوابیدہ صلاحیتوں میں کسی قطری اورخوابیدہ صلاحیتوں میں کسی قدر نکھار پیدا ہو چکا تھا ،اس کا اندازہ وار الافتاء مظاہر علوم وقف کے اس ریکارڈ سے ہوتا ہے جہاں آپ کے علمی استفتاء موجود ہیں جو آپ نے مستفتی کی حیثیت سے کئے تھے، چنانچ بطور'' مشتے نمونہ از خروارے''ایک سوال جوداڑھی کے دھونے اور سے سے متعلق ہے ہدیدنا ظرین کرتا ہوں۔

''کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ سے لئے فرض ہے یا شسل لحیہ ہر دوصورت میں رائع ہے یا ثلت ہے یا کل؟ یا سے مایلاتی البشر قویا غسلہ اور اس میں اگراختلاف ہے تو مع اولہ اور قول مختار کیا ہے تحریر فرما ئیں۔ ابرار الحق ہمتعلم مدرسہ ہذا 170/11/18 میں ایرار الحق ہمتعلم مدرسہ ہذا 170/11/18 میں ا آئينهُ مُظاہِر علوم کی الناہ فہر

الل علم حضرات بخو بی واقف میں کہاس متم کاعلمی مختیقی اورا ختلا فی سوال وہی کرسکتا ہے جس کی متعلقہ مسئلہ پر گہری نظر ہوور نہ داڑھی کا وحونا یا اس پرسے کرنار لئے ، مگٹ اور کل کی قید ، سے مایلاتی البشر 3 پر نظر ، اختلاف الائمہ مع ادلہ اور قول مختار (مفتیٰ ہے) کا سوال ایک عام مخص اور کم پڑھا کھا طالب علم بہیں کرسکتا۔

حضرت محی السنة کی تغلیمی محنت، خدا دا د صلاحیت اور اسا تذہ کرام کے فیضانِ نظر کی بدولت آپ شروع ہی سے مظاہر علوم میں مخصوص پہچان بنا چکے تھے، اسا تذہ اور ارباب مدرسہ کوان سے لگا د تھا۔

ال علمی استفتاء کا محققانہ جواب حضرت مفتی سعیدا حمد صاحب اجرا ازوی نے تحریفر مایا جس پرتائیدی اور توشیقی وستخط استاذ الکل شیخ الاسلام حضرت مولانا سیدعبداللطیف پورقاضوی نے شبت فرمائے۔ جواب درج ذیل ہے۔
'' حامداً ومصلیا ومسلما اخسل لحیہ میں فقہاء احناف کے اقوال مختلف بیں تقریباً آٹھ اقوال بیں (۱) مسح کل (۲) مسح ربع (۳) مسح ملک (۲) مسل کی درس (۳) مسل کی درس (۳) مسل کی درس کی ایش البشرة (۵) مسل ربع (۲) مسل کی درس کی اور مفتی بدروایت ہے کہ تمام کور حویا جائے علاوہ ازی تمام روایات مرجورے منہ بیں جیسا کہ بحرالرائق ، بدائع الصنائع ، درمخار ش ہے و خسل جسمید الملحیة فحو حق یعنی عسملیاً این شائع علی المذھب الصحیح المفتی به الموجوح الیه و ما عدا هذہ الروایة یجب غسل ما تحتها .

لحیہ خفیفہ کا دھونا واجب ہےا درمسترسل کا دھونامسنون ہے۔

سعيداحر٢٦رزي تعده١٥٣١م

صیح عبداللطیف عفاالله عنه ۱۳۵۰ زی تعده ۱۳۵۲ <u>چ</u>

درس نظامی سے فراغت کے بعد پہیں مظاہر علوم میں معین مدرس ہو گئے اور فاری کتب کا درس آپ سے متعلق کیا گیا گیا کے عرصہ بعدا پنے پیرومر شد حضرت تھا نوی کے حکم وایماء پر مدرسہ جا مع العلوم کا نپور میں مذر کسی خدمات انجام دیت دے پھر حضرت تھا نوی کی حسب ایماء مدرسہ اسلامیہ فتح پورہنسوہ پہنچا اور وہاں بھی مختصر عرصہ تعلیمی خدمت انجام دی۔

۱۳۲۲ ہیں حضرت تھا نوی کے حکم پر ہردوئی میں مدرسہ اشرف المدارس قائم کر کے طویل زمانہ تک در جات ابتدائی اور اوسط کی تعلیم ویتے رہے اور تاحیات اس مدرسہ کی خدمت انجام دی، اخیر میں تو دور ہ حدیث کا باقاعدہ آغاز فرما دیا تھا۔

مظاہرعلوم میں دورانِ تعلیم اپنی متواضعانہ اور منکسر انہ طبیعت اور کتا بی دلچیپدوں کے باء شہ یہاں کے اساتذہ وا کابر کی نظروں میں خصوصی مقام بنالیا تھا۔

پروفیسراحدسعیدصاحب فے برم اشرف کے چراغ میں لکھاہے "دوران طالب علی آپ نے اپی صالح اور ملکوتی زندگی کواس طرح پیش کیا کدررسہ کے اساتذہ اورطلبآپ کی طرززندگی سے بہت متاثر ہوئے"

عارف بالله حعزت مولانا قاري سيدصد ليق احمه بإندوي جس سال يهال مظاهرعلوم ميس دوره حديث شريف میں شریک تھے،اس سال حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجرمد فی نے ابوداؤد شریف کے سبق میں فر مایا تھا کہ

" طالب علم اگر طالب علمی کے زمانے سے صاحب نبیت نہ ہوا تو پچھے نہ ہوا، مولا نا ابرارالحق صاحب کو الله پاک نے طالب علمی ہی کے زمانے میں بیدولت عطافر مائی تفی '۔ ( تذکرة الصدیق ص ۲۰ ۲۶ ج۲)

يهال قيام كدوران آب في اپنااصلاحي وروحاني تعلق حضرت عكيم الامت عدوران آب في اور بر هفته تفانه بعون جانے کامعمول بنالیا، والد ماجد کا حضرت تھا نوی سے قدیم تعلق تو تھاہی ،خودمظا ہرعلوم میں آپ کے اسا تذہ حضرت مولا ناعبدالرحلن كامل بوري اورحضرت مولانا محمد اسعد الله كاجمي حضرت تفانوي سے اصلاحی وروحانی تعلق تفااس کے علاوہ حضرت تھانوی مظاہر علوم کے سرپرست بھی تھے اور یہاں اکثر و بیشتر حاضری ہوتی رہتی تھی پھرمظاہر علوم کے علمی وروحانی ماحول نے بھی آپ پر بہت اٹر کیا ،ان حالات کی مناسبت سے حضرت محی السنة کشال کشال سلسلة تھانوی سے قريب تر موت يل مح اور بالآخر صرف ٢٦ رسال كي عمر مين بارگاهِ تعانوي سے خلعت خلافت حاصل كرلى۔

> بیر رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رس کہاں

آپ کی بوری تعلیم یہیں مظاہر علوم میں ہوئی ہے،آپ کے ابتدائی اساتذہ میں حضرت مولا ناامیر احمد کا ندھلوی، شيخ الحديث حضرت مولا نا عبدالجباراعظميٌّ ،حضرت مولا نا نورمجدٌّ ،حضرت مولا نا عبدالشكورٌ ،حضرت مولا نا محمد اسعداللَّهُ ، حضرت قاری مفتی سعیداحمد اجرا از وی ،حضرت مولا نامحمد ز کریا قد وی گنگو بی اور حضرت علامه صدیق احمد کشمیری خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

آپ نے بخاری شریف جلد اول اور ابوداؤدشریف ممل شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کا ندهلوی سے، بخاری شریف جلد ٹانی شیخ الاسلام حضرت مولانا سیدعبد اللطیف پورقاضویؓ ہے ،مسلم شریف اورنسائی شریف حضرت مولا نامنظور احمد خان سے ہر مذی شریف وطحاوی شریف حضرت مولا ناعبدالرحمٰن کامل پوریؓ سے پڑھنے کا

زمانه طالب علمی سے ہی استاذ الكل شخ الاسلام حضرت مولا ناسيد عبد اللطيف" ناظم مدرسه سے خصوصی مناسبت رہی اور حضرت رحمۃ الله عليہ کے خادم خاص بھی رہے۔ سندحديث كامبارك سلسله استاذمحترم حضرت مولانا محمرزكريا صاحب سيهوتا بواحضرت مولانا خليل احمد

محدث سہار نپوری ،حضرت مولا نامحمہ لیعقوب نا نوتوی ،حضرت مولا نا احمد علی محدث سہار نپوری ،حضرت مولا نا شاہ محمد آتحق محدث دہلوی سے ہوتا ہوا مسند الہند حضرت مولا نا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے جاملتا ہے۔

مظا ہرعلوم میں اپنے دیگر اساتذہ کرام بالخصوص حضرت ججۃ الاسلام مولا نامحمد اسعد اللہ قطب العالم حضرت مولا نامحمد زکر یامہا جرمد کی اور مفتی اعظم حضرت مفتی سعیدا حمد اجراڑی سے خصوصی تعلق رکھا اور فراغت کے بعد دعوتی سلسلہ میں جب بھی مغربی یو پی آنا ہواتو ما درعلمی مظا ہرعلوم وقف میں ضرور تشریف لاتے ، مدرسہ کے حالات معلوم سلسلہ میں جب بھی مؤذن کو بلاکراؤان کی تقییج فرماتے ، تو بھی امام کے سلام اور تکبیر وغیرہ کو درست فرماتے ۔

آپ نے اپنی مادر علمی مظاہر علوم وقف سہار نپور کے چار دور نظامت کو دیکھا (۱) استاذ الکل حضرت مولانا سید عبد اللطیف بورقاضویؓ (از ۱۳۷۲ه ۱۳۵۳ه) (۲) حضرت مولانا محمد الله رامپوریؓ (از ۱۳۹۴ه) (۳) حضرت مولانا مفتی مظفر حسین اجراڑویؓ (از ۱۳۰۰ه تا ۱۳۲۳ه) (۴) حضرت مولانا محمد سعیدی مدظلهٔ (از ۱۳۲۴ه تا ۱۳۲۳ه تا حال) ندکوره سجی حضرات سے تعلق رکھا۔

> ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا وہ کون سا عقدہ ہے جو وا ہو نہیں سکتا

قر آن کریم کھی لفظی کے ساتھ پڑھنااور پڑھاناان کی زندگی کااہم خاصہ تھا،ان کا مرتب کردہ قاعدہ لورانی (ہردوئی دالا) جس قدرمتبول ہوا اور مدارس وم کا تب میں جس قدر پذیرائی ہوئی اس سے حضرت ہردو گئے کے خلوص اور جذب دروں کا پیتہ چاتا ہے۔

حفرت ہردوئی بہت اصول بیند تھان کے مدرسہ اشرف المدارس اورآپ کے زیرا نظام دیگر مدارس اورشاخوں میں جینے اساتذہ کا تقرر ہوتا تھا جا ہے کی بھی عہدہ پر ہواس کے لئے قاعدہ نورانی کا امتحان اورشق ضروری تھی اس سے دو بردے فائدے میں تھا ایک تو مدرس صاحب کو قرآن کریم تھے قواعد کے ساتھ پڑھنا آجا تا تھا اور دوسرا فائدہ بیہ ہوتا تھا کہ نفس مرجاتا تھا، فاکساری وتواضع کی صفات پیدا ہوجاتی تھیں ،غرور و مکبر، انا نیت اور نفس برتی کا دور دورتک شائر نہیں رہتا تھا۔

آپ کا ایک معمول ریجی تھا کہ اساتذہ و مدرسین کا کسی نہ کسی بزرگ شخصیت سے تعلق اور دوحانی واصلا می رابطہ ضرور ہوکہ ایسے حضرات کی ذات سے مدرسہ کے اصول وقانون کے خلاف کسی بات کے سرز دہونے کا امکان بہت کم ہوتا ہے پھر جب استاذ کے اندر خشیت وللہیت ہوگی تو شاگر دوں کو بھی اس سے سبق ملے گا اور پوری جماعت سلوک واحسان کے رنگ میں رنگتی چلی جائے گی اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خلاف قانون کسی امر کے سرز دہونے پر براہ راست پیرومر شدسے رجوع کر کے اس کا اخراج آسان ہوتا ہے۔

نظم وانتظام نے ساتھ ساتھ اپنے ماتختوں کی ضروریات کا خیال ،ان کے مشاہرہ جات میں حسب ضرورت اضافہ ،صفائی وستھرائی پربھی خصوصی توجہ دیتے تھے ،صفائی وستھرائی کے معاملہ میں تو ان کے بہت سے واقعات ہیں بھی کسی مدرسہ میں پنچے تو بلااطلاع مطبخ ،سل خانوں اور بیوت الخلاؤں کا چکرلگایا تا کہ بہتہ چلے کہ مدرسے والے کہاں تک صفائی پہند ہیں۔

بندیل کھنڈ کے ایک بڑے مدرسہ میں بلااطلاع پہنچ کرسید ھے مطبخ میں داخل ہوئے وہاں دیکھا کہ طباخ حضرات نیکر پہن کر روٹیاں لگارہے ہیں، رانیں کھلی ہوئی ہیں، اہل مدرسہ پر بہت بگڑے کہ جب اس لباس میں روٹیاں یکائی جائیں گی اوران کوطلبہ کھائیں گے توان کے اندر کہاں سے برکت پیدا ہوگی؟۔

ایک بڑے مدرسہ پنچےاورناظم مدرسہ کو حکم دیا کہ اذان سنائیں ایک اہم مفتی کوسورہ فاتحہ سنانے پر مامور فرمایا اذان میں غلطیاں بتا ئیں ،سورہ فاتحہ کی قراءت میں خامیاں نکالیں ،لیکن کسی نے اپنی کسر شان نہیں سمجھی۔

قصبہ لہر پور ضلع سیتا پور کے ایک بڑے مدرسہ میں سالا ندا جلاس میں شرکت اس شرط کے ساتھ منظور فر مالیا کداشتہار میں میرانا منہیں ہوگالیکن اہل مدرسہ نے نام لکھ دیا جس کی وجہ سے حضرت جلسہ میں تشریف نہیں لائے منتظمین نے بڑی منت ساجت کی ، حیلے بہانے تراشے ، پریس کی غلطی بتلائی ، کا تب کو خاطی تھہرایا ، کین حضرت یہی فرماتے رہے کہ آج کل علاء وعدہ خلاف ہوگئے ہیں ، جب یہی حضرات عہد و پیان کو تو ڑنے گئیں گے تو آپایسے جلسوں اور اجتماعات میں مجھی شرکت نہیں فرماتے تھے جہاں ضرورت سے زائد بحلی وروشنی کا نظم ہو ہقمول کی جگمگاہٹ، غیر ضروری سجاوٹ اور اسٹیج کی پر تکلف بناوٹ پر وہ بہت برا فروختہ ہوتے تھے اسی طرح جہاں فو ٹو کھنچے جارہے ہوں ،اسراف ہور ہا ہوو ہاں بھی تشریف نہیں لے جاتے تھے۔

سیتاپورمیں آپ کے ایک معتقد نے اپنی بیٹی کے نکاح میں مدعو کیا نکاح پڑھانے کی درخواست کی، درخواست منظور ہوگئی، وقت مقررہ پر پہنچ کر نکاح پڑھایا اور واپس چلنے گئے، داعی نے عرض کیا کہ حضرت کھانا بالکل تیارہے، کوئی تکلف نہیں ہے، کھانا تناول فر مالیجئے ، فر مایا صرف نکاح پڑھانے کی بات کی تھی سووہ ہو چکا ہے کھانے کی کوئی بات کے تھانا تناول فر مالیجئے ، فر مایا صرف نکاح پڑھانے کی بات کی تھی سووہ ہو چکا ہے کھانے کی کوئی بات مطنبیں ہوئی تھی اس لئے کھانا نہیں کھاؤں گا، داعی صاحب مزاج آشنا تھے، اس لئے خاموش ہو گئے اور حضرت واپس تشریف لے آئے۔

دوران تقریرآپ کا معمول تھا کہ آپ جھوٹے جھوٹے بچوں کو اپنے دائیں اور بائیں بٹھاتے تھے اور بڑے کا معمول تھا تے تھے اور اس کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ یہی بچے آگے چل کر قوم کے داعی اور بڑے حضرات کوسامنے بٹھاتے تھے اور اس کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ یہی بچے آگے چل کر قوم کے داعی اور خدمت گار بنیں گے ، دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ مقررین کو دیکھنے کے لئے یہ بار بارا ٹھنے اور ایک ایک کر دیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے اور تیسرافائدہ یہ ہے کہ قریب ہونے کی وجہ سے سوئیں گے نہیں۔

اللہ تعالیٰ آپ کوکروٹ کروٹ چین نصیب فرمائے ، بڑی خوبیوں کے مالک تھے ،موت تو ہرایک کو آنی ہے، کیکن آپ کی رحلت اس معنی کر بہت اہم ہے کہ آپ حضرت حکیم الامت کے آخری خلیفہ تھے ، جن کی ذات گرامی سے پوری دنیا رشنی حاصل کرتی تھی ،افسوں کہ ۸رزیج الثانی ۲ ۲ ۲ اپھر منگل کے دن رات ۹ بجسلسلہ تھانوی کا وہ ستارہ بھی غروب ہو گیا ۔
داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی اگ شخص سو وہ بھی خموش ہے اک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خموش ہے

### جساایان ویی جائے

\*\*

حضرت می النیّهٔ ایک بارکہیں سفر میں تھے، کسی ریلوے اسٹیشن پراحباب نے جائے کی پیش کش کی، حضرت نے ان کی درخواست کوشرف قبولیت سے نوازا، چائے پینے کے بعد ازراہ محبت کسی معتقد نے پوچھا کہ '' حضرت چائے کیسی تھی؟ مسکرا کرفر مایا کہ'' ٹھیک تھی! جیسا ہماراایمان ولیسی چائے''



# مجھیا دیں سر مجھیا تیں

مولا نااحد نفر بنارى مظاهري

محی المنة حضرت مولانا ابرارالحق صاحب رحمة الله علیه کی ذات گرامی قحط الرجال کے اس دور میں بہت غنیمت تھی ،اخلاق واصلاح ، دعوت وتبلیغ ،سلوک وطریقت اور تعلیم وتربیت کے سلسلہ میں انہوں نے مرشد گرامی حکیم الامت حضرت تھانویؓ کے اصولوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھا۔

ناکارہ نے سب سے پہلے حضرت والاکوالہ آباد میں اس وقت ویکھا تھا جس وقت میں وہاں زیر تعلیم تھا، حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات اور زیارت کے لئے حضرت می السنة تشریف لائے، فیم کے وقت بیدار ہونے پرمجد کی طرف جاتے ہوئے ایک خوبصورت بزرگ کو سیڑھی کے بنچے چبوترہ پرتشریف فیم اور کے وقت بیدار ہونے پرمجد کی طرف جاتے ہوئے ایک خوبصورت بزرگ کو سیڑھی کے بنچے چبوترہ پرتشریف فرما بزرگ کو خور فرما درگ کو میں محمورت شاہ صاحب جومجد تشریف لے جارہ ہے تصانہوں نے بھی چبوترہ پرتشریف فرما بزرگ کو خور سے دیکھا اور کی سے دریافت کیا کون صاحب ہیں؟ عرض کیا گیا! مولا نا ابرار الحق صاحب ہیں حضرت شاہ صاحب تین جو نے بڑے تیا کہ سے سلام کیا، ملاقات اور معافقہ کے بعد فرمایا کس وقت تشریف لائے ، مولا نا نے عرض کیا کہ تنین بے حاضر ہوگیا تھا، کسی کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔

حفزت شاہ صاحبؓ نے مولانا ابرار الحق صاحبؓ کا سامان اٹھوا کر قیام گاہ پہنچوایا اس وقت اپنی نوعمری کے باوجود دونوں بزرگوں کے درمیان ملاقات اورعقیدت واحتر ام کے وہ قابل رشک مناظر اب بھی زہن میں تازہ ہیں، دونوں حضرات ایک ہی پیر کے خلیفہ اور حضرت ہر دوئی آل رسول مگر دوسرے اکابر سے استفادہ کی نیت سے حاضری ان کے تواضع وللہیت اور فروتنی پر دال ہے۔

اللہ تعالی نے ضیافت اورمہمان نوازی کا خاص جذبہ عطافر مایاتھا، ایک بارعشا کے وقت حاضری ہوئی ملاقات کے بعد فرمایا کہ آرام سیجئے ، مبح گفتگوہوگی فجر سے پہلے خادم آگیا اوراس نے اطلاع دی کہ حضرت یاد فرماتے ہیں، جلدی سے باوضوہوکر حاضر خدمت ہواتو دیکھا کہ پرتکلف ناشتہ تیارہے ، فرمایا! کہ مجھے فجر بعد ایک جگہ جانا ہے ، ناشتہ کرلواگر واپسی ہوگئ تو پھر ملاقات ہوگی ورند آپ اپنے نظام الاوقات کے مطابق تشریف لے جانا، دورانِ ناشتہ تھیجت آمیز گفتگوفرماتے رہے اور پھر حضرت کنج مراد آبادتشریف لے گئے اورخوش قسمتی لے جانا، دورانِ ناشتہ تھیجت آمیز گفتگوفرماتے رہے اور پھر حضرت کنج مراد آبادتشریف لے گئے اورخوش قسمتی

ے جلد ہی تشریف لے آئے ، راقم کوایک وظیفہ عطافر مایا جس میں تحریر تھا

درودشریف ۳ مرتبه سوره فاتح ۳ مرتبه آیة الکری ۳ مرتبه سوره فلق ۳ مرتبه درودشریف ۳ مرتبه سوره فلق ۳ مرتبه درودشریف ۳ مرتبه

نوٹ: کم از کم نین مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ پڑھ کردم کرنا اور جونہ پڑھ سکے ان پردوسرادم کرے اور پائی بردم کرکے ہرنماز کے بعدیاصبح و ثام مریض کو پلانا۔

وقت کی قدر دانی ، معاملات کی صفائی اوراصولوں پڑمل درآ مدآپ کا امتیاز تھا، ایک بارسرائے میر ایک جلسہ میں تشریف لائے ، وہاں سے بنارس آنا تھا اور حاجی اکرام مرحوم سابق ناظم جامعہ طلع العلوم کے یہاں ان کا قیام طبح تھا، حاجی صاحب مرحوم نے احقر سے فرمایا کہتم سرائے میر جارہ ہو، واپسی میں حضرت کے ساتھ ہی آجانا اور یہ کہہ کر کارسے واپسی کا کرایہ بھی پیش کیا جلسہ سے فراغت پر بنارس کے لئے روانہ ہوئے حضرت تالاوت قرآن اور ذکر واذکار میں معروف رہے، بنارس چہنچنے پر کارسے اترے اوراحقر سے فرمایا کہ حاجی صاحب کور قم واپس کر دوان سے میں حساب کرلوں گا۔

اس واقعہ سے وقت کی قدر دانی ، معاملات کی صفائی اور تعلقات کو نبھانے کی پاکیزہ صفات ظاہر ہیں۔
انقال پر ملال سے تقریباً نیچاس ون پہلے حاضری ہوئی ، ایک اطلاعی پر پے پر لکھ کر بھیجا کہ احمد نفر بنارس سے برائے ملاقات وزیارت حاضر ہوا ہے ، فوراً بلالیا لیٹے لیٹے مصافحہ فرمایا ، کافی ویر تک گفتگو فرماتے رہے ،
مغرب کے بعد پھر حاضری ہوئی ، خادم نے پہلے ہی کہد دیا کہ صرف مصافحہ ہی کریں بات نہ کریں لیکن ملاقات ہونے پرحضرت والانے خادم سے فرمایا کہ ذرا تکیہ لگا کر جھے بٹھادو، حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آ رام فرما کیسی اندین جامی سلم ہوئی ، ماتھ فرما کیسی ، فرما کیسی ، فرما کی احترات کی زحمت نہ فرما کیسی ، فرما کوئی بات نہیں ، میرے دامادمولوی سید معین الدین جامی سلم ہوئے ، ان سے بھی حضرت والا محود منا کا وقت مطبوعہ مضافین عطافر مائے۔
تھے ، ان سے بھی حضرت والا محود مقافور ہے ، چلتے وقت مطبوعہ مضافین عطافر مائے۔

سام ۱۹۹۴ء میں بندہ سفر جج کے لئے جار ہاتھا، حضرت واللنے اپنے الطاف کر یمانہ سے مکتوب گرامی تحریر فرمایا جس میں لکھا کہ ارکان کی اوائیگی اور حق تعالیٰ کا استحضار نیز مدینہ پاک کی حاضری پروہاں کے خصوصی اوب واحر ام اورا ہتمام سے مسجد نبوی میں نماز باجماعت کا خیال رکھنا، آج جب حضرت ہمارے در میان نہیں ہیں تو ان کی مجبتیں اور شفقتیں یا دائر کر قلوب کورنجیدہ اور آئے محول کونمدیدہ کررہی ہیں۔

الله تعالى درجات بلندفر مائے اور پوری امت کوصبر جمیل کی توفیق نصیب فر مائے۔

کچھ تأثرات

کچھ یادیں

مولا نامح كليم مديقي، جعية شاه دلي الله معلي

ایک ہفتہ میں تین ایسے متدین اوگوں سے جوراقم سطور کے گمان میں بہت ثقہ سمجھے جاتے ہیں جن کوخواب وغیرہ بہت کم دکھائی دیتے ہیں دو تین روز کے وقفہ سے بہ بات کی کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ جناب رسول الشفیلی کا انتقال ہوگیا ہے ایک جم غفر آپ کی تدفین میں شریک ہے، کا مرک کو یہ حقیر گنگوہ میں تھا،ان میں ایک صاحب نے جو آر آن حکیم کے عاشق ہیں انہوں نے ادھر عمر میں قرآن حکیم حفظ کیا ہے اور قرآنی فہم اور اسرار وعلوم کے دہانے اللہ نے اپنی محبوب کے عاشق ہیں انہوں نے ادھر عمر میں قرآن حکیم حفظ کیا ہے اور قرآنی فہم اور اسرار وعلوم کے دہانے اللہ نے واب دیکھا کہ کتاب سے عشق کی وجہ سے ان بر کھول رکھے ہیں ، مجھے بتایا کہ میں نے آج دو پہر کو قبلولہ میں یہ خواب دیکھا کہ حضوراقد سے عشق کی وجہ سے ان بر کھول رکھے ہیں ، مجھے بتایا کہ میں نے آج دو پہر کو قبلولہ میں شریک ہے، تینوں حضوراقد سے عشق کی وحمل اس کی جو ایک ترین میں شریک ہے، تینوں حضرات کے خواب کے بعد ای بی ان کی طرف سے فکر پیدا ہوئی ، دات ہونے کے بعد ای تک عزیزی عافظ عالم ریانی جو ایک زمانہ سے بہت علیل ہیں ان کی طرف سے فکر پیدا ہوئی ، دات ہونے کے بعد ای تک عزیزی عافظ ادر کی کالمند حضرت شاہ ابراد الحق صاحب کا انتقال ہوگیا ہے، انا للہ و انا الیہ د اجعون ۔

کالج کی زندگی سے مدرسہ کے سابید بھی آنے تک بلکہ اس سے پچھ پہلے سے اس حقیر کی زندگی ہیں حضرت مولانا اسعد اللہ ، ناظم مظاہر علوم سے لے کراس حادث عظیم تک کتنے اکا براور سر پرستوں کے وصال کے واقعات پیش آئے ، جن سے نصرف یہ کہ اس حقیر کو نیاز مندا نہ اور عقیدت مندانہ تعلق تھا بلکہ ایک خادم اور عقیدت مندکی حیثیت سے بیا کا براس حقیر کو جانتے تھے ، حضرت مولانا اسعد اللہ ، حضرت مولانا زکریا کا ندھلوی اور حضرت مولانا مسئوں مولانا میں اللہ خال اسمال معفرت قاری محموظ ہے ، حضرت مولانا محمولات کو گل ، شیخ محموض علوی السلام حضرت قاری محمود حسن معفرت مولانا محمولات کو گل ان مقیر کے ساتھ البح اللہ خادم اور مرید کی طرح تعلق اور شفقت فرمات تھے ، اس کے علاوہ بھی ونیا کے بہت سے مشاکخ اور مشاہیر کی وفات کے حادث نے نئے و طم تعلق اور شفقت فرمات تھے ، اس کے علاوہ بھی ونیا کے بہت سے مشاکخ اور مشاہیر کی وفات کے حادث نے نئے و طم دینی قائد میں اور میا ہوں مور بیت سے مشاکخ اور مشاہیر کی وفات کے حادث نے سنے کو کس کو یک تعلق اور مشاہیا کو کس کو تعلق اور کر اس کو تک کے دھرت تھا نوئ گئے وہ مصرت تھا نوئ گئے وہ مصرت تھا نوئ گئے وہ مصرت تھا نوئ گئے وہ میں ، حضرت تھا نوئ گئے وہ میں میں میں میں مور تھے میں محضرت تھا نوئ گئے وہ کو اس کی تر وہ تعلیم و تربیت کو اصل مزاح کے ساتھ اور ہوکر اس کی ترون کے می تعلیم و تربیت کو اصل مزاح کے ساتھ اور ہوکر اس کی ترون کے واشاعت کرنے والے ہیں ، قد وہ السالکین ان کونہ کہا جائے تو کس کو کہا جائے کہ ؟ برصغیر میں نہیں بلکہ دنیا کے ہم آباد بر

اطلم میں اصلاح وتربیت اور سلوک و تصوف کے سلسلہ میں ان سے ان کے مستر شدین سے بیعت واصلاح کا تعلق رکھنے والے شاید کروڑوں تک پہنے رہے ہوں۔ زبدة العارفین ان کونہ کہاجائے تو کس کو کہاجائے؟ کہ دنیا میں ۱۰ ہجازین بیعت اور ۲۲ ہجازین صحبت ہیں۔ جن کو راہ معرفت میں اعتاد کی سندا پئی سخت پر کھ کے ساتھ انہوں نے خود دی ہے اور ان کے طلفاء کے ضلفاء کی تعداد کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایک اجمل خلیفہ حضرت سے مجمد اختر صاحب مذطلہ کے صرف خلفاء کے ضلفاء میں خلفاء محمد اختر صاحب مذطلہ کے صرف بنگہ دیش میں خلفاء ۱۰۰ سے متجاوز ہیں ، حامی سنت ان کونہ کہیں گے تو کس کو کہیں گے؟ کہ تین جو تھائی صدی تک صرف بنگہ دیش میں خلفاء بہا اس کے ماروں کی تعداد کی اس خصوصیت کی وجہ سے بالا تھا تی میں امراج سنت کو پر کھ کر ایک ایک سنت کو دنیا میں بھیلانا ان کا خاص شعار رہا ، جن کی اس خصوصیت کی وجہ سے بالا تھا تی خواص امت نے ان کا لقب بھی مجی المنت رکھا اور گویا یہ لقب ان کے خاص میں کہا ہوں کو گائی اور معاشرہ سے ان کو صاف کیا ہاں کے علاوہ شیخ المشائح ، قطب الاقطاب حضرت والا نے کھل کر ان کے خلاف آواز لگائی اور معاشرہ سے ان کوصاف کیا ہاں کے علاوہ شیخ المشائح ، قطب الاقطاب حضرت والا نے کھل کر ان کے خلاف آواز لگائی اور معاشرہ سے ان کوصاف کیا ہاں کے علاوہ شیخ المشائح ، قطب الاقطاب شیخ القراء ، سرخیل اولیاء ، عارف کا می مام ربانی جیسا ہر لقب نہ صرف ان کی شخصیت پر بیخا تھا بلکہ برمی نظر آتا تھا۔

ں ہر اور ہو ہر کی معرفت اللہ کی معرفت سے مشکل ہے، اولیاء کے مقام اور مرتبہ کو اولیاء ہی جان سکتے کہتے ہیں کہ ولی کی معرفت اللہ کی معرفت سے مشکل ہے، اولیاء کے مقام اور مرتبہ کو اولیاء ہی جان سکتے ہیں، علم وعمل سے بیعاری بیکھوٹا اور چھوٹا حضرت مجی السنة کے بارے میں کیا پچھ کھسکتا ہے۔

اس حقیر نے ۲۵ رسالہ نیاز مندانہ اور عقیدت مندانہ تعلق اور حضرت والا کی طرف سے ایک بے حقیقت دیم باتی پرشفقت اور عنایت کے رشتہ کے بعداس حادث عظیم پراپنے دل کی تسکین کیلئے تھم اٹھایا ہے کہ بچھ یادیں قلم کی زبان نے نقل کر کے بچھ احسان شنای کا مظاہرہ ہوجائے ورنہ اٹل ودانش اور ارباب اوب وقلم رہتی زندگی تک حضرت کے فضائل اور منا قب بیان کرتے رہیں گے اور اس موضوع کا حق اداکر ناائیس کو زیب ویتا ہے۔

تک حضرت کے فضائل اور منا قب بیان کرتے رہیں گے اور اس موضوع کا حق اداکر ناائیس کو زیب ویتا ہے۔

تک رحمت میں ہوتا تھے کہ بیرت نگاروں نے آپ میں گے اور اس موضوع کا حق اداکر ناائیس کو زیب ویتا ہوتا ہو گئی ہوتا لی کہ شفقت و محبت کا بیعا لم تھا کہ ہرصحا بی کہ شفقت و محبت کا بیعا لم تھا کہ ہرصحا بی کو پیشن ہوتا تھا کہ آپ میں تا تھا کہ آپ میں تھا ہوتا ہوتا تھی ہوتا ہوتا تھی وارث نبی کی حشیت سے بیات حضرت می المند کے ہر خادم کو محسوس ہوتی تھی بی حضرت والاسے با ضابطہ رسما اصلاحی تعلق نہیں رکھتا تھا اور باوجود صدور درجہ منا سبت اور تعلق کے اپنے مشاغل اور بعض دوسرے اعذار کے سبب بہت زیادہ حاضری بھی حضرت والا میا ہوتا تھا بلکہ ہمارے و قتا تعلق میں سے شفقت اور تعلق کا اظہار فرماتے ہیں بیا حساس نہ صرف سے کمن اس موتا ہے جو و تقانی سب سے زیادہ جمودی سے شفقت اور تعلق کے واسط سے حضرت کی خدمت میں ملاقات خیال ہوتا تھا بلکہ ہمارے وہ تا ہما مرفقا ہو تو تا تاسے بیات نے وہ جس میں بات محسوس کرتے تھے کہ حضرت والا ہم کوگوں سے والم انہ شفقت فرماتے ہیں۔

ہوں تو اس حقیر کی پہلی ملاقات حضرت محی السنة " سے سہار نیور میں حضرت شیخ الحدیث نوراللہ مرقدہٰ کے یہاں عر<u>ے اور میں ہو گ</u>ی میمال دارجدید میں حضرت آ کر رمضان میں قیام فرماتے اور بیے تقیر بھی مرشدی حضرت مولا ناعلی میاں نورالله مرقد ؤ کے ساتھ کیم رمضان سے حاضر ہوکر حضرت کے ساتھ دارجد بد میں بی قیام کرتا تھا مگر ہردو کی حضرت والا کے یہاں پہلی حاضری عالبًا و 194 مے آخر میں ہوئی ، جہان پیرخیرا ہے بہنوئی جناب سید قمرالاسلام کی موٹر سائیل ر (جومحری منطق معلم بور میں سرکاری ملازمت کے سلسد میں مقیم تھے )محترم قاری مبیج الدین کے ساتھ محمدی سے ہردو کی حاضر ہوا، جا کرعصر کی نماز پرچی ،نماز سے پہلے حضرت سے ملا قات ہوئی ،مصافحہ معانقہ فر مایا اور فور انظم معلوم کیا عرض کیا کہ مرف ملاقات کیلئے حاضر ہوئے ہیں، ملاقات کے بعد فور آوالیسی کا ارادہ ہے حضرت نے فرمایا کہ نماز کے بعد اتنا وقت تو ہوگا کہ جائے لی لیں ہم لوگوں نے کہا کہ حضرت کے بہاں جائے پینا ہمارے لئے سعادت کی بات ہوگی ،نماز کے بعدمہمان خانہ میں آ کرحضرت والا کے ساتھ ہم لوگ بیٹھ گئے ،ریکسین کا دسترخوان تھا ،جو ذراموٹا تھا اوررول کی دجہ سے مڑسا گیا تھا دسترخوان کو بار بارسیدها کیا جاتا تھا مگروہ بھررول ہوجاتا تھا ،حضرت والا دسترخوان پر چارز انو بیٹھ گئے ، پر حقیر کیونکہ کالج کی زندگی ہے آنے والا نیانیاملا تھادل میں اشکال پیدا ہوا کہ اسنے برے شخ اور دسترخوان پر چارزانو بیٹھ گئے ، بیسنت کے مطابق نشست نہیں ہے ، بزرگوں کی ایک کرامت ریجی سی تھی کہان کو کشف ہوتا ہے چنانچے جھزت کے پہال اس کامشاہدہ بھی ہوا، چائے آنے سے پہلے حضرت نے فرمایا جب کوئی چیز الٹی مڑ جائے اور بہت زمانہ تک مڑی رہے تو اس کوسیدھا کرنے کیلئے الٹاموڑ ناپڑتا ہے تب جا کروہ سیدھی ہوتی ہے یہ دستر خوان الٹامڑار کھار ہااب بار باراس کوسیدها کیاجا تا ہے پھررول ہوجا تا ہےاب اس کوسیدھا کرنے کیلئے الٹاموڑ ناپڑے گا اس حقیر کی طرف ایک الی نگاہ ڈالی کہاس حقیر کولگا کہ حضرت میرے وسوسہ کو پڑھ کر فر مارہے ہیں فر مایا کہ جب مستحب کو داجب سمجھا جانے لگے تواس کا ترک داجب ہوجا تا ہے، چائے آئی اور چائے پر بھی حضرت چائے اور دسترخوان پر رکھی چیزوں کے حوالہ اور روز مرہ کی مثالوں سے اصلاح وتز کید کے معارف ارشاد فرماتے رہے۔

آپ کی مشفقانہ گفتگو سے محظوظ ہونے کے بعداجازت لے کر دخصت ہونے لگا، قاری صاحب نے موٹر سائنگل نکالی تو چلتے چلتے جھڑت والانے موٹر سائنگل اوراس کے پرزول سے انسانی زندگی اورزندگی کے سفر کے سلسلہ میں بودی حکیما نہ باتیں ادشاوفر ما نمیں فرمائنگل سے مسلمان کی زندگی مثال دیا کرتا ہوں لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ کے دو پہیوں پرزندگی کا سفر ہوتا ہے، پہلا پہیہ اخلاص اور دو سرا اتباع، اگلے بہیہ سے بیچھے کا پہیہ اورا ہم ہال پرچین اور فرائے وہیل ہوتی ہے پھر کا سربوتا ہے، پہلا پہیہ اخلاص اور دو سرا اتباع، اگلے بہیہ سے بیچھے کا پہیہ اورا ہم ہال پرچین اور فرائے وہیل ہوتی مراد لیتا ہوں، بین چین اور فرائے وہیل کے لئے بھی کوئی بات فرمائی جواس وقت یا دہیں پھر فرمایا میں لائٹ سے ملم کی روشی مراد لیتا ہوں، بین لائٹ سے ملم کی اور میں مراد لیتا ہوں اگر لائٹ خراب ہوگی تو موٹر سائنگل کہیں بھی مگرا جائے گی۔ ای طرح اگر ملم سے مراک خونہ کے بریک اگر نہ ہوں تو گاڑی خطرہ میں ہے، اس طرح خونہ کے بریک اگر نہ ہوں تو گاڑی خطرہ میں ہے، اس طرح خونہ کے بریک اگر نہ ہوں تو گاڑی خطرہ میں ہے، اس طرح

خوف خدانہ ہوتو زندگی خطرہ میں ہے ای طرح تعلق مع اللہ کا پیٹرول نہ ہوتو ایک ایمان والے کی گاڑی ذرا آ سے بیس ہوسے گی اس کے علاوہ بھی اور بہت سے پرزوں کی مثالیں دیں آج تک اس حقیر کواس ملا قات اور ان فیسحتوں کی لذت یاد ہے۔

ایک بارحاضری ہوئی تو ہمت کر کے ایک سوال عرض کیا کہ مدت سے ایک اشکال ذہن ہیں آتا ہے، حضرت کے علاوہ کوئی اس کا شافی جواب نہیں دے سکتا اگر اجازت ہوتو عرض کروں؟ حضرت نے فرمایا ضرور! ہیں نے عرض کیا کہ سنت بچمل اوراحیاء سنت کی اہمیت بضرورت اورفضائل جو حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں بیفضائل اوراہمیت صرف عادی سنتوں کی ہے یاسنت مقصودہ کے احیاء کے سلسلہ میں بھی (حضرت والا اس حقیر سے اس نسبت سے خوب متعادف تھے کہ یہ پیر سلموں میں ایمان کی دعوت کوملت کے تمام مسائل کا حل اور مسلمانوں کا فرض منصی کہتا ہے) حضرت والا بیسوال سن کرتقر بیا پانچ منٹ خاموش رہنے کے بعدارشاوفر مایا کہ مولا ناصحیح فرماتے ہیں ،مولا نابالکل صحیح فرماتے ہیں ،مولا نابالکل صحیح فرماتے ہیں ،حضرت اس حقیر کے سوال سے اس قدرمنشرح ہوئے کہ بہت سے اہل تعلق گجرات ، بنگلہ دلیش اور جمبئ کے علماء کو حکما ہملت ہیجا کہ جا کرکام سیکھواورا سے اسے علاقہ میں کام کرو۔

حضرت والا ایک ایے شفق طبیب حاذق تھے جس کی انگلیاں ملت کی نبض پر کھی ہوں اور وہ نباض طبیب امراض
کی تشخیص اور علاج اپنی بصیرت سے کر رہا ہواور جس کے ول میں ملت کے لئے و کر ماؤں سے زیادہ مامتا چھلک رہی
ہو، حضرت جب انفرادی یا اجتماعی طور پر بات فرماتے توہا تھ کے اشارے سے چبرے کے تا ترات سے ، حضرت کی امت
کے امراض کی فکر مندی اور حدود جدود دمندی وشفقت ٹیکتی تھی اور اس شفقت اور محبت کی وجہ سے ان پر امراض کی حقیقت
اور علاج بھی کھول دیا گیا تھا حضرت والا ملت کے تمام مسائل کا علاج ، قرآن کیم سے ملت کو جوڑنے میں جھتے تھے اس
لئے قرآن کیم سے انہیں والہانہ تعلق تھا اور بیتحاق ان کووراثت نبوت میں ملاتھا۔

سنت یا شریعت کے خلاف کوئی بات بڑے سے بڑے قائد سے ہوتے دیکھ کر وہ نکیر فرماتے ،ملت میں پھیلی منکرات سے زیادہ اس بات کے لئے فکر مند سے کہ منکر کورو کنے والی جماعت کوئی نہیں ،امر بالمعروف کرنے والی جماعت کوئی نہیں ،امر بالمعروف کرنے والی جماعت بنانا بھی فرض کفایہ ہے ،راقم سطور نے ایک بار حفرت کے تاکید فرمانے کے بعد پھلت میں آ کرنہی عن المنکر سمیٹی تشکیل دی اور اصلاح معاشرہ کا کام شروع کیا،اگلے سفر میں اس کی کارگذاری سنائی تو حضرت والا حد درجہ خوش ہوئے اور بہت دعا کیں دیں۔

وصال سے آیک ہفتہ قبل اس حقیرنے فون پر بات کی اورا گلے ہفتہ حاضری کا ارادہ ظاہر کیا تو بہت خوش ہوئے اور فر مایا آپ کے آنے سے خوشی ہوگی مجھے بھی کچھ ضروری با تنیں کرنی ہیں اس سے پہلے کہ بیسیہ کار حاضر ہوتا ،حضرت والا اپنے محبوب رب کے جوار رحمت میں چلے گئے۔

ان کی ذات گرامی ایک چلتی پھرٹی خانقاہ تھی جس سے نہ جانے معرفت وہدایت کے کتنے پیاسے سیراب

ا تَمَيْدُمُظَا بِرَعُلُومُ اللَّهُ بَمِيلًا ﴿ ٢٠ ﴿ كُلُّ اللَّهُ بَمِيلًا ﴾

ہوتے تھے اور کتنے روحانی مریض شفایاب ہوتے تھے ، کیے کیے گناہ گاراور جرائم پیشہ افرادایک ملاقات میں تائب ہوکرز ہدوتقو کا کی ڈگر پر لگ جاتے تھے ، بڑے چھوٹے ،امیر وغریب ،علماءواد باء ہرطرح کےلوگ ان کی شخصیت کے اندرایک شیخ کامل اور مرنی کو باتے تھے۔

ایک باردی کاسفر ہواتو ابوظہبی کے دوشہ ادے حضرت کی خدمت میں آئے اور حدیث کی طرح سلوک کی اجازت طلب کی مصرت نے سلوک وقصوف کی اجازت کے بارے میں سمجھایا وہ بیعت ہوئے اور لوگوں نے بتایا کہ ان کی زندگی میں بردی مبارک تبدیلی رونما ہوئی ، وہ اپنے مستر شدین کی حالت اور باطنی صحت پر بردی نظر رکھتے تھے ، دبئی میں ایک برزے صنا خیر کے یہاں حضرت کو وہ ظاکیا ہے موکو کیا گیا حضرت والا کا معمول تھا کہ کسی کے یہاں وعظ کیلئے تشریف لے جاتے تو کھانا نہیں کھاتے اور اگر صرف کھانے نہوکو کیا گیا حضرت والا کا معمول تھا کہ کسی کے یہاں وعظ کیلئے تشریف لے جاتے تو تھے ، حضرت نے ان کوصاحب خیر کے یہاں جانے کیلئے منع فرمادیا شاید بید خیال ہوگا کہ وہ حضرت سے تعلق کی نسبت سے محمد من اس کو میں میں بری ہدردی اور صلحت پیش نظر تھی وہ فرماتے کہ بروقت غلطی پڑوک دیا جاتا ہے تو بہیشہ کیلئے غلطی چھوٹ جاتی ہے۔ میں بردی ہدردی اور صلحت پیش نظر تھی وہ فرماتے کہ بروقت غلطی پڑوک دیا جاتا ہے تو بہیشہ کیلئے غلطی جوٹ جہاں بینظام مان سے ماران میں تشریف لے جاتے تو استخاء خانے اور مطبخ کے نظام کو ملاحظ فرماتے اور فرماتے جہاں بینظام مان سے ساز انظام ٹھیک ہوتا ہے۔ مان سے صاف سے اور منظم ہوتا ہے ساران نظام ٹھیک ہوتا ہے۔

اللہ کے اس محبوب بندے کی ایک ایک ادا ایسی تھی کہ اس پر دفتر کے دفتر لکھے جائیں ،اس خقیر نے حضرت والا کے سانحہ وصال پراپناغم غلط کرنے اور اپنے ول کی تسکین کیلئے یہ چند مطریں سپر دقر طاس کی جیں شایداس نفس قدی کے ذکر ہے اس حقیر کے باطن کے ظلمات کو پچھ جلا ملے اور محبوب دب العالمین کے ذکر سے کوئی رحمت کا جھونکا اس سیرکا ر پر بھی ہوکر گذر جائے۔

# غم کے آنسو

### حضرت مولا نارئيس الدين صاحب استاذ حديث مظاهرعلوم وقف سهار نپور

ہندوستان کی مشہور و معروف برگزیدہ شخصیت، مظاہر علوم و تف کے عظیم فرزند، حضرت مولانا شاہ ابرارالحق حقی ہردوئی کا عاد شدُوفات ''موت العالِم موت العالَم ''کا مصداق ہے، اس آفتاب عالم تاب کے غروب ہونے سے نصرف اہل مظاہر سوگوار ہیں بلکہ عالم اسلام مملین وحزین اور بحرائم میں غرقاب نظر آر ہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا ایسے دریتیم اور گوہر نایاب سے ہمیشہ کے لئے محروم ہوگئ جوسلسلہ تھانوی کا آخری چیٹم وچراغ اور حضرت عکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا آخری چیٹم وچراغ اور حضرت عکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے بیش قیمت علوم ومعارف کا سچا وارث وائین تھا، یہ سانچہ ملت اسلامیہ کے لئے ایک کرب انگیز اور دردناک حادثہ ہے اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، اللہ تعالی حضرت کی قبر مبارک کونور سے منور فرمائے اور ان کو ایس جوار دعت میں جگہ عطافر مائے۔

حفزت محی السنةٌ اپنی زندگی کے آخری سانس تک قر آن وحدیث کی خدمت اورانتهائی جدوجهد کے ساتھ احیاء سنت فرماتے رہے، ان کی رحلت سے جونا قابل تلافی نقصان ہواہے بظاہراس کا تدارک مشکل ہے۔

آپ کی تعلیمات جوحقیقت میں سنت نبویہ کی دوسری تعبیر ہیں رہتی دنیا تک لوگوں کے لئے مشعل راہ ادرا کسیر ہدایت ہیں ،جن سے بندگانِ خدا نور بصیرت اور راہ ہدایت حاصل کرتے رہیں گے، یہ تعلیمات آپ کے لئے باتیات صالحات شار ہوں گی۔

یوں تو حق تعالیٰ شانہ نے آپ کی ذات بابر کات میں بے شار کمالات وخو بیاں ودیعت رکھی تھیں مگرا تباع سنت اور قرآن کریم سے مجت وعشق آپ کی طبیعت کا خاص عضر تھا ، وہ ہمہ وقت قرآن وسنت پر مر مننے کے لئے تیار سے ، اپنے مریدین ومتوسلین میں بھی ہے جذبہ بھر دینے کی بھر پورکوشش فرماتے ، آپ کے فیض صحبت سے ہزاروں گم گشتہ راہ متوسلین منزل مقصود تک پہنچ گئے۔

ابتداء آفرینش ہی ہے اللہ رب العزت نے آپ کی پاکیزہ طبیعت میں ورع وتقویٰ ود بعت رکھا تھا گویا آپ کی تخلیق جبلی طور پر ورع و تقوی پر ہوئی تھی غالبًا یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی طالب علمی کی طویل مدت کے لطافت طبع کی وجہ ہے اُس دور میں بھی چھوٹے کا گوشت تناول فر ماتے۔

اس فرشته صفت برگزیده انسان کوالله تبارک د تعالی نے اپنی بے شار نعمتوں سے نواز اتھا،حسن ظاہرا درحسن باطن دونول ہی سے خداوند قدوس نے آپ کو حظ وافر عطا فر مایا تھا، دیکھنے والا چېرو انور کی طرف د بکھا ہی رہ جاتا، وہ اپنی نشست میں شاہ وفت معلوم ہوتے ،سنت نبوی کی تبلیغ واشاعت کے انوار دبر کات ان کی ذات عالی مرتبت میں جلوہ گر تھے، سرور کا سکا اللہ علیہ وسلم کی مستجاب دعاءان کولگی ہوئی تھی ،ارشاد نبوی ہے

''الله اس مخف کاچېره سرسنروشاداب فرمائے جوميري بات سے اور دوسرول تک پہنچادے''۔

ان کے چبرے اور اُسار مروّ جہ پر بیشادانی کور باطن بھی روز روبٹن کی طرح و کیے سکتا تھا۔

آپ کی ذات ستودہ صفات میں نعتوں کی قدر دانی کا جذبہ بھی وافر مقدار میں موجودتھا ،طالب علمی کے ز مانه میں دالدین کی عطا کردہ جولالٹین مظاہرعلوم وقف میں رہ کررات کی تاریکیوں میں علمی سفرجاری رکھنے کیلئے اپنے ساتھ لائے تھے اس کی الیمی قدر فرمائی کہ نوسال کے عرصہ تعلیم میں وہ اس طرح محفوظ رہی کہ ہرروز استعال کے باوجوداس کی چنی توٹے کی بھی نوبت نہ آئی اور جب آپ نے فراغت کے بعد رخت سِفر باندھاتو وطن والسی کے دفت متاع سفر میں بیلالٹین بھی اپنی پوری آب وتاب کے ساتھ موجود تھی۔

احیاء کیل اورشب بیداری کے بھی بجین بی سے عادی تھے ،ایک زمانداییا بھی گذرا ہے کدا پنے استاذ حضرت مولانا سيدعبداللطيف صاحب ناظم مظاہرعلوم وتف سہار نپور كے تكم كى تعميل ميں آپ كوتبجد ميں بيدار فرماتے اور آپ سے مخضر المعاني كادرى ليت محة متسجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاوطمعاً "آپ پر بحيين بي سےصادق آتاتها، ایی دیرینه عادت کا نتیجہ تھا کہ کی سال تک جامع معجد سہار نپور میں تشریف لے جا کر قاری عبدا لخالق صاحب خطیب سے تصحیح قرآن تبجد کے وقت فرماتے اورای دوران اس بابر کت وقت میں مدتوں آپ نے موصوف سے تجوید وقر اُت کافن حاصل کیااورایک وقت وہ آیا کہ آپ اس فن کے امام کہلائے۔

حضرت محی السنة اصلاح وتربیت اورتز کیه داحسان میں بھی بلند مرتبه پر فائز تھے، آپ کا طرز حکیمانہ تھا، اس سلسله میں جمعصروں میں آپ کا کوئی شریک و مہیم نہ تھا ، آپ کے خورد و کلاں آپ کی صالحیت وصلاحیت کا نہ صرف اعتراف كرتي بلكه ثهادت ديتے تھے۔

حضرت اقدى مولا ناتھانو گ فرماتے تھے كە 'مولوى ابرارصا حب نسبت ہيں'' حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا بھی زمانہ کطالب علمی ہے آپ کی بزرگ کے قائل تھے وہ بھی آپ کو صاحب نسبت بتاتے تھے اور حضرت قاری صدیق احمرصاحب باندوی سے توبار ہاسنا گیا کہ

"مولانا ابرار بجين بي سے صاحب نسبت بين" \_

غالبًا یمی وجہ ہے کہ حضرت مرشدالامت تھانوی نے ۲۲ رسال کی عمر میں خرقۂ خلافت واجازت عطا فر ہا کرآپ کی بزرگی اور ولایت پرمہر تا ئید ثبت فر مادی تھی۔

حضرت محی السنة کے بھی اسا تذہ آپ سے محبت اور شفقت کا معاملہ فر ماتے تھے لیکن مرشد گرامی حضرت مولا نا شاہ محمد استعداللّٰہ صاحبؓ ناظم مظاہر علوم وقف سہار نپور بھی بہت محبت فرماتے تھے،مظاہر علوم میں طالب علمی کے دوران آپ نے حضرت ناظم صاحب موصوف سے بھی بھر پوراستفادہ فرمایا تھا۔

99<u>11 جیسی جب حضرت ناظم صاحب کا وصال ہوا توا</u>س وقت حضرت کی النہ جمبئی کے سفر پر تھے،اس سانح ی عظیمہ کی اطلاع پاکر حضرت ہر دو گئے نے اپنے تعزیق مکتوب میں حضرت ناظم صاحب کی شفقت وعنایت کا تذکرہ ان الفاظ میں فر مایا ہے کہ'' حضرت موصوف کے شاگر دوں میں ناکارہ رہا ہے اس کے باوجود حضرت کی جوعنایات وشفقتیں اس ناکارہ پڑھیں وہ یاد آرہی ہیں''۔ (حیات اسعدص۔۲۵۵)

کو الھے میں جب حضرت تھا نوگ علاج کے لئے لکھنؤ تشریف لے گئے، حضرت مولا ناابرارالحق صاحب فادم کی حیثیت سے ساتھ رہے، حضرت مولا نامفتی جمیل احمد صاحب تھا نوگ نے حضرت وصل بلگرامی مرحوم کی خواہش پر حضرت تھا نوگ کے ملفوظات قلمبند کرنا شروع کیا، حضرت محی النہ کو تعاون کیلئے ساتھ لگایا اور ملفوظات کی ایک معتد بہ تعداد جمع ہوگئ ، حضرت وصل بلگرامی نے موقع کی مناسبت سے وہ مسودہ حضرت حکیم الامت کی فدمت میں پیش کیا جسے دکھر کر حضرت نے فرمایا کہ

''مولوی جمیل احمد کے قلمبند کردہ ملفوظات کی تھیج تو آسان ہے کیکن مولوی ابرارالحق کے لکھے ہوئے ملفوظات کی صحت دشوار ہے ، انہوں نے میرے الفاظ کونقل نہیں کیا ، یا دواشت لکھ کرمیری گفتگو کوبطور روایت بالمعنی کے اپنی عبارت میں لکھا ہے اوراسی وجہ سے الفاظ ، مطلب واقعہ ، غرض وغایت سب میں پچھ فرق آگیا ، میرے لئے اس ضعف میں ہے مرے سے دماغ پر ذور ڈال کرواقعہ کوسو چنا اور لکھنا غیر ممکن ہے ، اس کے معلوم ہونے پرجس قدر جھے پریشانی ہوئی وہ بیان میں نہیں آسکتی' (الفصل الوصل صور)

 کے بعد دونوں حضرات کی رعابیت سے دوسرانام 'اکسیعید الابوار '' تبجویزِ فرمایا اوراستاذ وشاگر د کی منسوب ر كتاب اى نام سے شائع مولى۔

افسوس کہ بین اجدارعلم و تقوی محی النة أمت كو بلكتا ہوا چھوڑ كراس دار فانى سے ہميشہ كيلئے عالم باقى ك

طرف روانه يوكيا، إذا لله وانا واليه راجعون -اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ہے ہمان و کمالات لکھنے کیلئے ایک عظیم دفتر درکار ہے ، مگر مختصر أیوں کہا جاسکتا

ہے کہ آپ کی ذات والاصفات ایک جامع کمالات شخصیت اور حیات نبوی کا جیتا جا گنانمونہ تھی۔

مظا ہرعلوم وقف کے خوش بخت ناظم ومہتم جناب حضرت مولا نامحمه سعیدی حفظه اللہ تہنیت اور مبار کباد کے مستحق ہیں جنہوں نے بروفت مادرعلمی مظاہرعلوم کے اس عظیم فرزند کی شخصیت پرایک شانداراورانتہائی وقیع '' خصوصی نمبر'' نکالنے کا فیصلہ کیا ہے جوا یک طرف حضرت والاً کے ساتھ اہل مظاہر کے بے پناہ محبت کا مظہر ہے تو دوسری طرف حضرت والاً کے مادر علمی کے ساتھ غیر معمولی دیرینند ربط و تعلق اور قلبی لگاؤ کی بھی غمازی کرتا ہے۔ حضرت محى السنيكي ماور علمي كي جانب سے ميخصوصي پيش كش الفسط للمتقدم كے پيش نظر مظاہر علوم وقف کاایک امتیاز ہے جس سے حضرت والا کی شخصیت پرآئندہ منظرعام پرآنے والی کوئی پیش کش مستعنی اور کے نیاز نهين بوعلى وذلك فضل الله يوتيه من يشاء

ہیں جان کر مزید خوشی ومسرت ہے کہ حضرت والا کا نوسالہ تعلیمی ریکارڈ ،حضرت کے حیار نظامتوں کے نام لکھے گئے مکا تیب وخطوط اور دیگرو قیع مضامین اس خصوصی شارے کی زینت بن رہے ہیں جن سے حضرت کی شخصیت کے مختلف گوشے اجا گرہوں گے۔ان شاءاللہ تعالی

> یہ خدام شریعت ہیں جو مانند پیمبر ہیں وہ دریا کیما ہوگا جس کے بیہ قطرے سمندر ہیں

كمپوزنگ، درائننگ اور برتشم كى پرنتنگ كے لئے مشہور وممتاز

### مظفر كمييوثر

آب کہیں بھی ہوں،طباعت کے جمیلوں سے پینے کیلئے ہمیں صرف کتاب کامسودہ تصبح ، همربيط كمل كتاب ليجة \_ (كمل تفصيلات جان كيك رابط قائم فرما كير)

پر دیرائنژمحمه عارف مظاهری بمظفر کمپیوٹر جامعه مار کیٹ نز د دفتر مظاہرعلوم وقف سہار نپور

موباكل:9837423805(دوكان)9837423805(رباكش)

## اُن کی خوبیاں بے شاراُن کی نیکیاں بے مثال

مولا ناوصی سلیمان ندوی ، مدریه امنامه ارمغان پهلت مظفر تکر

ارئی ۱۰۶ یوننگل کے دن پوری دنیا کی اسلامی بلکہ انسانی برادری میں یہ بات بڑے افسوں اورغم کے ساتھ سنگا کی سے دن پوری دنیا کی اسلامی بلکہ انسان کی کہ سیدالا برارمجی السنة حضرت مولا ناشاہ ابرارالحق صاحب اس دار فانی سے رخصت ہو گئے انسا للّٰه واندا المیه و اجعون ۔

حضرت شاہ صاحب ایک جلیل القدر عالم دین ، ایک عظیم مربی ، ایک روحانی را ہنما ، ایک غیرت مند مسلم اورسنت نبوی کے ایک وردمند بیا مبر سخے ، ان کی بوری زندگی اعلاء کلمۃ الله ، دین کی سربلندی اورا یک ایک سنت رسول صلی الله علیہ وسلم کی اشاعت کے لئے وقف تھی ، انہوں نے اپنی تحریر وتقریر کی صلاحیت بمبروں اور محرابوں کے اسٹیج ، دینی مدارس کے بلیٹ فارم اور خود اپنے گرم انفانس سے اپنی زندگی کے آخری دم تک اشاعت دین اوراحیاء سنت کا غلغلہ بلندر کھا اورائے عظیم تر روحانی ودینی سلسلہ کاحق اداکر دیا۔

شاہ صاحب نے مظاہر علوم وقف سہار نپور میں اپناتعلیمی سفر پورا کیا، جہاں ان کوحضرت مولا نامحمہ یوسف کا ندھلوی ، حضرت مولانا انعام الحن کا ندھلوی اور قاری سید صدیق احمہ باندوی جیسے چوٹی کے مشاکخ کی رفاقت حاصل ہوئی اور ان سبھی نے خدمت دین کی نسبت سے عالمی شہرت حاصل کی۔

ا پی تغلیمی زندگی ہی میں شاہ صاحب تھیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی سے بیعت ہو گئے تھے، اور برصغیر میں دین کی خدمت اور روحا نیت کے فروغ کے لئے حضرت حکیم الامت ؓ نے اپنے خلفاء ومریدین کی جو کہکشاں سجائی تھی اس کا ایک تابندہ ترستارہ حضرت شاہ ابرارالحق صاحب کی ذات گرامی تھی۔

مظاہرعلوم سے سند فراغ اور حکیم الامت سے اجازت بیعت حاصل ہونے کے بعد انہوں نے شہر ہردوئی (یوپی) کواپنی کوششوں کا مرکز بنایا اور حضرت تھا نوی ہی کے نام سے منسوب ایک شانداردینی ادارہ اشرف المدارس کے نام سے قائم کیا جس نے آگے چل کر حفظ قرآن ، تبحوید اور قراءت کی مثالی تعلیم کے لئے مرکزیت حاصل کی اور جس کانظم وانتظام دینی مدارس کے لئے قابل تقلید نمونہ تمجھا گیا۔

اس مدرسہ کی روثن تاریخ حضرت شاہ صاحب کی ذاتی محنت ،تعلیمی امور میں ان کی مہارت اوران کی بلند نگاہی کی دلیل ہے ،حضرت کا بیہ مدرسہ حفظ و ناظرہ اور دورہ ' حدیث شریف کے ساتھ ساتھ وارالا فتاء اور شعبہ نشر واشاعت جیے تمام ضروری ساز وسامان ہے آ راستہ ہے۔

اس کے علاوہ انہوں نے حضرت حکیم الامٹ کی ایک اورتحریک مجلس دعوۃ الحق کا اپنی زیر تکرانی آغاز کیا اوراصلاح عقا ئد ،اتباع سنت کی دعوت ،شریعت ہے وابستگی اور دین تعلیم کا فروغ ،اس کے بنیا دی مقصد قرار پائے ،شاہ صاحب نے اپنے اس التیج سے مختلف دینی موضوعات پر اشتہارات ورسائل کی اشاعت اور وعظ وتبلیغ کے اسباب مہیا کرنے کے لئے علاوہ ایک سو ہے زیادہ دینی مدارس ومکا تب قائم کئے اوران کومنظم طور ہے چلانے کے لئے اس کا ایساز بردست انظام اور دستورالعمل وضع کیا جوان کی دینی بصیرت اور ملی در د کا جیتا جا گتا جوت ہے ان مکا تب کے لئے مدرسین کی فراہمی ، نصاب تعلیم کی تیاری بتعلیمی نظام کی بہتری ، پورے نظام کے اخراجات کے مسائل ،ان کے امتحانات ،مدرسین کے نتاد لے اوراس طرح کے درجنوں مسائل کا ایسا مرتب انتظام خود حضرت شاہ کی باخبری اور روش ضمیری کے ذیل میں آتا ہے ،اسی سلسلہ میں ان کا ایک قابل قدر کام مدرسین کی تربیت اور ٹیچرٹریننگ کا انتظام بھی ہے جسے ہردوئی کی اصطلاح میں 'دنھیج'' کہاجا تا ہے ،اس شعبہ میں چھوٹے بچوں کو پڑھانے کی عملی مثل کے علاوہ عوام الناس کے ضروری بنیا دی مسائل سے آگہی کا پوراا نتظام ہےاور ہندوستان کے دینی مدارس میں شاید ریہ پہلا ادارہ ہے جہاں ٹیچرٹریننگ کا باضا بطہ انتظام کیا گیا ہے۔ دین مدارس اور مکاتب یا ور ہاؤس کی حیثیت رکھتے ہیں جہاں سے انسانی آبادی کودین وعلم کی بحل تقسیم کی

جاتی ہے،شاہ صاحب کے اس ادارہ کا فیضان بھی اس کے اطراف وجوانب اور قرب وجوار میں مسلمانوں کے اندردینی شعائر کی بحالی اور مجمع عقبیدہ وعمل کی شکل میں دیکھا جاسکتا ہے۔

وہ ایک بلند پایٹ ظریفت اور روحانی مصلح تھے،ان کے ارادت مندول اور مریدوں کا سلسلہ پورے عالم میں پھیلا ہوا ہے،اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلہ کوایس برکت عطا فر مائی کہ حضرت شاہ غلام علی مجد دی اور شیخ خالد کردی کے بعداس کی مثال ملنی مشکل ہے پوری دنیا میں اِن کے سینکٹروں خلفاءاور پھران کے خلفاء کے خلفاء کا روحانی فیض جاری ہے، دنیا کاشاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جہاں ان کے مریدیا مریدوں کے مرید موجود نہ ہوں، ان کے ایک قابل قدر تنہا خلیفہ حضرت حکیم اختر صاحب کے خلفاء کی تعداد جارسو سے متجاوز ہے اور دنیا بھر میں تھیلے ہوئے ان کے مریدوں کی تعدادیقیناً لا کھوں میں ہوگی جن میں بڑے بڑے مشاہیر علاءاوروز راءشامل ہیں، ابوظہبی کے کئی شہزادے بھی ان سے بیعت کا تعلق رکھتے تھے یقیناً پیدحضرت والاً اوران کے سلسلہ کی عنداللہ مقبولیت کی بردی دلیل ہے، ارادت و بیعت کے اس منصب سے بھی انہوں نے وعظ وارشاداور اللّٰد کا نام سکھانے کی قابل ذکر جدوجهد کی اوراپنے مزاج کومزاج شریعت اورا تباع سنت کے سانچے میں اس طرح ڈھال دیا کہ ان کے خلفاءاور مریدین ومستر شدین کے علاوہ ان کے عام فیض یافتگان میں بھی اس کا اثر محسوں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت شاه صاحبٌ کادینی مطالعه بهت وسیع تھااوروہ شریعت کے مزاج داں اور رمزآ شنا تھے،اذان ،نماز ، قراءت قرآن ،مساجد کی صفائی ہتمبرات کا ذوق اور لباس کی تراش وخراش ہر چیز سے ان کی اس خصوصیت کا اظہار ہوتا تھا۔

ان کا خاص وصف ان کی دینی غیرت اور حمیت تھی ان کے یہاں کسی خلاف شرع بات کا کیا ذکر ، خلاف سنت وادب باتوں کا بھی گذر نہیں تھا ، کسی کی سنت کی پا مالی اور کسی اسلامی ضابطہ کی ناقدری دیکھ کران کی رگ حمیت پھڑک جاتی تھی اوروہ اس سلسلہ میں کسی ملامت کی پرواہ کئے بغیرا پنا فریضہ تبلیغ ادا فرماتے ، وہ اکثر فرما یا کرتے تھے کہ امر بالمعروف کے سلسلہ میں تو بہت کام ہور ہا ہے لیکن نہی عن المئر کے سلسلہ میں مسلمانوں کے قائدین میں بھی عام طور پر غفلت پائی جاتی جاتی ہے ، شاہ صاحب امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المئر کے بھی زبر دست داعی اور مبلغ تھے بلکہ یہ چیزان کی زندگی کی پہچان بن گئ تھی۔

ملت کے امراض پر ان کی گہری نظرتھی ، وہ ایسے طبیب سے کہ نبض پر ہاتھ رکھ کراپنی وینی بصیرت سے امراض کی نشاندہی کردیتے تھے اور ان کے علاج کے لئے فکر مندر ہتے تھے ، مثال کے طور پر وہ مدارس کے نظام خصوصاً امتحان کے سلسلہ میں بڑے فکر مند تھے ، فرماتے کہ دورہ مدیث شریف کے امتحان میں شامل محدث بنے والے طلبائے علوم نبوت کی نگر انی چوروں کی طرح کی جاتی ہے گویا سند کے قریب تک پہنچنے تک اہل مدارس کو ان کی طلبائے علوم نبوت کی نگر انی چوروں کی طرح کی جاتی ہے گویا سند کے قریب تک پہنچنے تک اہل مدارس کو ان کی دیانت داری پر اعتماد حاصل نہیں ہو سکا ، اس طرح قرآن مجید پڑھنے ۔ اور پڑھانے والوں پر دوسری بڑی کتابیں پڑھانے والوں کی برتری اور تفوق کو وہ قرآن کریم کی ناقدری قرار دیتے تھے اس طرح نہ جانے کتنے مشکر ات پر کھل کرنگیر کرنا اصلاح مشکر ات کے سلسلہ میں ان کا مجدد انہ شان کا حامل کا رنا مہتھا۔

ان کی خوبیاں بے شاراوران کی نیکیاں بے مثال اس مختصر سے مضمون میں ان کا احاطہ نہ تو ممکن ہے نہ ہی مقصود، اپنے اس عظیم محسن کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے یہاں ان کی خدمات کا ایک مختصر کا تعارف پیش کردیا گیا ہے، زندگی کا قافلہ روال دوال تھا اوران کی دینی، ملی، علمی اور روحانی وعرفانی کا خدمات کا سلسلہ روز افزول تھا اور بظاہر اس طویل سفر کے آثار نہیں ہے، لیکن اچا تک کا امریکی ہوئے کے وقت یہ روح فرسا خرسنی پڑی کہ حضرت والا نے اس جہان فانی کو الوداع کہا اوراپی جان، اس جان آفریں کے سرد کردی جس کے دین کی سربلندی اور جس کے رسول کی سنتوں کی اشاعت کے لئے انہوں نے اپناسب پھے تجھ کے دیا تھا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اورامت کو ان کافتم البدل عطافر مائے۔

 $^{2}$ 

ا تيد مُظابر علوم ١٨ ١٠ النا بمبر

## خوبيوں كا جموعه

مولا نامحمه ناظم نددي

حضرت محى السنة كا ہر ہرلمحہ ذكر الٰہى ،فكر كا ئئات ،احیاء سنت ،امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كيلئے وقف تھا،امور شریعت فطری طور پرآپ سے صادر ہوتے ،سفر میں،حضر میں،خلوت میں ،جلوت میں نجی مجلسوں میں عوامی جلسوں میں ،انفرادی اوراجتماعی محفلوں میں زبان سے احکام اللی ہی صاور ہوتے ، آپ کی اصلاحی کتابیں اور ملفوظات کے فیمتی ذخیرے جواس بات کے غماز ہیں کہ ہرموقع پر آپ کا قلب وخمیر اور زبان قلم ہمعرفت ربانی کے اسرار ورموز ہی بیان کرتے ، زندگی کے ہرلمحہ کوجاوداں بنانے کیلئے انہوں نے خود کو وقف کر دیا تھا ، خاص طور پر علاء کے طبقہ میں بھی نہی عن المئکر اور منکرات برنگیر ہے جو تغافل پایاجا تا ہے، اس پر آپ خود مل پیرا ہوتے ، اوراحباب کواس کی برابر تلقین فرماتے۔ اتباع سنت ،اصلاح معاشرہ کی فکر،ایخ متعلقین کی ایک ایک بات کی گرانی، فساد وبگاڑ کے اسباب اوران کا آسان حل اورامت کےعلاء کوان کی ذمہ داری اور فرض منصبی کی برابر تا کید فرماتے رہتے تھے خصوصاً قرآن پاک کی عظمت واہمیت اوراس کی تھیج پرتو آپ بہت اہتمام فرماتے اوراُس بورے خطہ میں آپ کی حسن توجدا ورشغف وانہاک سے صحت مخارج اور سیج قر آن کا مزاج ومعیار بناہے، آپ نے بہت سے مکاتب قائم کئے اور قرآن پر توجہ مبذول فرمائی جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے آپ نے صحت الفاظ ، صحت مخارج اور تجوید وترتیل ہی پر توجہ نہیں فر مائی بلکہ اس کے اسرار ورموز ،اس کے معانی ومطالب اوراس کے عالمگیروآ فاقی پیغام کوبھی بندوں تک پہنچانے کی بھر پورجدو جہد کی ،اس کیلئے آپ نے پیادہ یا اسفار کئے، ہیں ہیں میل بیدل سفر کر کرے امت کے سامنے اس کے پیغام کوعام وہل انداز میں پہنچایا،اس کے لئے انتقک جدوجہد کی اور فرمایا کرتے تھے بیگر دوغبار راہ حق میں جوقد موں پر لگ رہاہے بیقدم دوزخ کی آگ سے محفوظ رہیں گے ان مجاہدات نے ہی بعد میں فتو حات کا دروازہ كھولا ہے۔



## اور برطفی تاریکی .....

مفتى محمدار شدفاروتي

ہم بے بصیرت و بے بصارت کیا جانیں انوار کی حقیقت اور قدر وقیمت اور ظلمت سے نفرت ،ان حقیقق کی معرفت تو کبار اولیاءروحانیت کے پیشواؤں کو ہوتی ہے جو کبھی کبھی بے اختیار ہوکر چھلک پڑتے ہیں۔
راقم حکیم الاسلام قاری محمد طیب کی بافیض مجلس بے مثال میں بیٹھا ہوا تھا کہ بغیر کسی تمہید کے فرمانے گلے جب اللہ کے کسی ولی کی روح اس تفسری سے اس عالم فانی سے پرواز کرجاتی ہے تو اندھیر ااور بڑھ جاتا ہے ایسالگتا ہے کہ کسی اللہ کے دوست کا انتقال ہوگیا ہے۔

بیالفاظ گویا غیراختیاری طور پرزبان مبارک سے نکل آئے پھر گفتگوکار خبدل گیا، نماز مغرب پڑھی گئی کہ اتنے میں خبردینے والے نے خبردی کہ عکیم الاسلامؒ کے قدیم رفیق، رفیق درس، مشہور بہ حافظ صاحب کا پچھ دیر پہلے انقال ہوگیا۔

عمر بعدی مجلس میں جس حقیقت کا ظہار وقت کی تجی ترین زبان سے کیا جار ہاتھا اس منورول نے حافظ صاحب کے انتقال کے بعد پھیلی ظلمت کا مشاہدہ کرلیا تھا اور بے اختیاراس کا اظہار بھی فرمادیا تھا ہے ایک حقیقت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یقبض العلم بقبض العلماء ۔

۲۲ سال کے عرصہ میں چند ہی ایسے مواقع حسرت آئے جن میں حضرت حکیم الاسلام کی مجلس گہر بار حقیقت کشانے دل ود ماغ پر پڑے ہوئے پر دہ کواٹھا دیا ہو۔

آج جب تاریک رات میں موبائل کی گفتی بار بار بجنے لگی تو محسوس ہونے لگا کہ جیسے کسی کی موت کی دھن نکے رہی ہونے ک دھن نکے رہی ہے ، کا نینتے ہاتھوں سے بٹن دبایا تو خاموشی کے بعد آنے والی غم کی گھڑی کی خبر دی جارہی تھی ''حضرت ہر دوئی کا انقال ہوگیا'' یہ خبر دل ود ماغ پر بجلی بن کرگری جس جملے کی زبان عادی ہوگئ ہے وہ ادا ہوا۔ انا للّہ و اناالیہ راجعون ۔

بیر حقیقت ہے کہ ظلمت اور ہوسمی وہ نورانی چہرہ چاند کی طرح دمکتا چہرہ غروب ہو گیا جاند تو ڈو بنے کے بعد نگل آتا ہے لیکن بیرچاند صرف اپنی جاندنی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور حسسن اولٹنک دفیقاً کے دن ہی سب ملیں گے۔ مولانا ہردوئی کی شخصیت اس دور چشم پوشی و مصلحت بنی میں انتہائی مثالی ادر جراُت وکردار کی ما لک تھی وہ جہاں خودسنت کے عاشق زار اور عامل تھے وہیں وہ پور کی قوت پورے عزم کے ساتھ سنت نبوی ﷺ کواجزی زند گیوں میں نافذ کرتے تھے اور یا بیرکا ستقلال کبھی ڈیم گانہ یا تا۔

"دو و الحق" نامی المجمن عالی کواس عالی مقصد کے لئے قائم فرمایا، (جو تھانویؒ کے زمانہ میں قائم تو ہو چک تھی چل نہ کی )امر بالمعروف نھی عن الممنکر کوستقل دو شعبے قرار دیتے اور فرماتے کہ اچھائی کا تھم کرنا آسان ہے لیکن برائی سے رو کنا بہت دشوار ہے جب کہ قرآن کریم نے جہاں اچھائیوں کا تھم دیا ہے وہیں برائیوں سے بھی رو کا ہے، جب وہ مجد میں داخل ہوتے تورک جاتے فرماتے دیکھوعزیز و اہمیں نیکیاں کمانے کا وقت آگیا ہے بائیں پاؤں سے جوتے نکالناسنت ہے دایاں پاؤں معجد میں داخل کرناسنت ہے اللہ المناس کی جو بھی ابواب رحمت کے معجد میں داخل ہوتے وقت پڑھناسنت ہے چند سکنڈوں میں تمیں نیکیاں ملیں گی جو بھی فنانہ ہو گی شروع کروعزیز بیارو!

جب و معجد میں تشریف لے جاتے اور قرآن کریم کے نسخے جز دان کے بغیر دیکھتے تو تڑپ اٹھتے جس طرح کوئی جو ہری قیمتی ہیرے کو پڑاد مکھ کربے تاب ہوجا تاہے جب وہ سنتے کہ قرآن کریم پڑھانے والے استاذکی تخواہ کم ہے اور فاری وعربی پڑھانے والے استاذکی تنخواہ زیادہ تو بہت ناراض ہوتے۔

خصرت ہر دو کی کاخودار شاد ہے کہ جارے مدرسہ میں بسااد قات قر آن کریم پڑھانے والول کی تنخواہ درس نظامی کی بڑی کتابیں پڑھانے والے اساتذہ سے زیادہ ہوتی ہے۔

مولانا ہردوئی حضرت تھانوی کے ساختہ و پرداختہ اور تربیت یا فتہ سے، مظاہر علوم سہار نبور جیسے عالمی ادارہ کے سندیا فتہ اور حضرت تھانوی کے اجازت یا فتہ سے، وہ زندگی کا ہرکام سلیقہ وقلم سے کرنے کے عادی سے اور ان کے ہرممل سے اس صدیث کی اشاعت ہوتی تھی فا خسنو الفتلة و اذا ذبحتم فاحسنو الن کے ہرممل سے اس صدیث کی اشاعت ہوتی تھی فاحسنو اللہ بحد اس طرح ان کی پوری زندگی پراحسان چھتری کی طرح چھایا ہوا تھا اور ردائے محبت تنی ہوئی تھی اب وہ آغوش رحمت میں ہیں۔

مولا ناہر دوئی گوقر آن کریم سے ایبا والہانہ عشق تھا کہ وہ خود عاشقانہ ، والہانہ ،فدائیانہ انداز میں تلاوت فرماتے کہ رگ وریشہ میں اثر کر جاتی اور زندگی بھران کی کوشش رہی کہ قر آن کریم لوگ بھی صحیح و درست پڑھیں اور اس بارے میں قطعی فروگذاشت نہ ہوائ عالی مقصد کے لئے انہوں نے اندرون ملک و ہیرون ملک ایسے مکاتب و مداری قائم کئے جن میں قر آن کریم ترتیل کے ساتھ تجوید کے مطابق پڑھائے جائیں وہ نورانی قاعدہ غایت درجہ اہتمام کے ساتھ پڑھانے کالظم فرماتے وہ تربیتی مراکز قائم کرتے ، پورے ملک سے مداری کے

آئینه مُظاہر علوم کا النة نمبر الک کے النة نمبر کی النة نمبر کی قرآن پڑھانے والے اس الذہ کو الثرف المدارس ہردوئی بلاتے ، چالیس روز کی تربیت کا نظم ہوتا اس طرح

قرآن کریم سیح پڑھنے والے اسما مذہ تواشرف المدارس ہردوئی بلاتے ، چالیس روز کی تربیت کانظم ہوتا اس طرح قرآن کریم سیح پڑھانے کی تحریک چلائی جوآگ پانی کی طرح بھیلی ، مجرات میں خاطر خواہ اثر ہوا، انگلینڈاورافریقہ کے شہروں میں نفھے منے بچالیے اسلوب میں قرآن پڑھتے نظرا کے جیسے ان گنت ائمہ حرم شریم وسدیس امنڈ آئے ہیں۔

ہردوئی سے دور دراز علاقہ لونیا ڈیہ پھولپوراعظم گڑھ کے مدرسہ شرقیہ میں ایبااثر ہوا کہ ایک نوعمر طالب علم نے سعودی عرب کی جانب سے منعقدہ مسابقہ قر اُت میں امتیازی نمبرات حاصل کر کے عمرہ کی سعادت حاصل کی ہم نے جوانتہائی اہم اور کسی درجہ میں غیر متوقع بات خانقاہ ابراریہ میں دیکھی وہ یہ تھی کہ تغییر قر آن کا نظم وہاں تھا ہم حضرت کی محل میں حاضر سے کہ خادم نے بتایا حضرت تغییر کا وقت ہوگیا! حضرت دہمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت پابند سے لیکن اس میں بھی لیک رہتی تھی ہیں منٹ تک حضرت دہمۃ اللہ علیہ فوائد درس قر آن بیان فرماتے رہے فرمایا جب میں نے آیت و السّادِ ف و السّادِ ف و السّادِ ف فَ اللّٰه طَعُو اللّٰهِ يَقْهُ مَا کی تغییر بیان کی توایک فرماتے رہے فرمایا جب میں نے والد کو کھا، طابعلم آیا اور بتانے لگا ہم نے مختلف طلبہ کے بائیس سورو پے چرائے ہیں اب کیا کریں؟ اس نے والد کو کھا، دو ہے آئے ،سترہ مورو پے ساتھیوں نے معاف کردئے ، پانچ سورو پے اوا کئے گئے۔

فرماتے قرآن کریم سے زیادہ اثر کسی چیز سے نہیں ہوسکتا ،فرماتے تمام مساجد ومدارس میں درس قرآن کانظم ہونا جا ہیے تا کہ لوگوں کی اصلاح ہوسکے۔

سیدنا امام مالک نے فرمایا جس چیز نے امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح کی اس سے آخرامت کی اصلاح ہوسکے گی البسو کہ مع اکابو کم برکت اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے میں ہیں جولوگ بزرگوں کے نقش قدم سے ہٹ کرکوئی نئی راہ اپناتے ہیں وہی خوارو گمراہ ہوتے ہیں۔

آج کے دور میں جب قرآن کریم کومشکل ترین کتاب بتا کرصرف تلاوت کی حد تک محدود کردیا گیا ہے ایسے دور میں حضرت ہردو کی گا درس قرآن کریم کی امت کو تلقین کرنا اپنے دور کی بیاری کی تشخیص کرنا بلاشبہ مجددانہ کام ہے۔

مولانا پی ملی زندگی میں نوافل وستجبات کے پابند تھاور نقہاء کے مشہور قاعدہ سدالللد ائع پرخی سے عامل تھے وہ چھوٹی جوٹی سنت کوزندہ کرتے اور شہادت کی عظیم سعادت سے بہرہ ور ہوتے وہ آمبور (تملنا ڈ) علی متھے وہ چھوٹی سنت کوزندہ کرتے ہوئے فرمانے گئے ہمارے یہاں بور پہلے آتے ہیں آم بعد میں، آپ کے الطیف ذوق کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمانے گئے ہمارے یہاں بور پہلے آتے ہیں آم بعد میں، آپ کے بہاں آم پہلے ہے بور بعد میں، پھر جب وہ مولا ناجعفر صاحب مہم مدرسہ رفیق العلوم آمبور و ظیفہ حضرت کے مکان تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دستر خوان سے انواع واقسام کی نعمتوں سے لدا ہے بس کیا تھا خفا

ہو مکے اور فر مانے لگے بیسنت کے خلاف ہے ،اٹھاؤ دسترخوان! خدام نے دسترخوان اٹھایا کھر حصرت اپنے رفقا ، کے ساتھ تشریف فر ماہوئے خدام نے دسترخوان بچھایا اور بسم اللّٰہ پڑھ کرجنو بی پکوان سے لذت آشنا ہوئے۔

حفرت کا بیجذبہ فروال انہیں سنت پڑل کرنے اور کرانے کیلئے آ مادہ رکھتا وہ عروی البلام مبئی میں قیام پذر سے سے ، پردے کی اوٹ میں ایک نومنخب خلیفہ کے پچھ بے تکلف احباب پوچھ رہے ہے آپ کیسے خلیفہ بن مجئے حضرت کے ؟ انہول نے جواب دیا بھی بزرگول سے بھی غلطی ہوجاتی ہے، حضرت نے بیہ جملہ من لیا اور فوراً ان کو حضرت کے ؟ انہول نے جواب دیا بھی بزرگول سے بھی غلطی ہوجاتی ہے، حضرت نے بیہ جملہ من لیا اور خلافت سلب فرمالی .......کس قدران کے قوئی کام کرتے ہے اور کتنے عالی ہمت تھے معمولی معمولی چیزوں کی گرفت فرماتے ، اصلاح کے دروازے کھو لتے ، اوگول کو برائی کے خدشات سے دو کتے ، اچھائی کی معمولی چیزوں کی گرفت فرماتے ، اصلاح کے دروازے کھو لتے ، اوگول کو برائی کے خدشات سے دو کتے ، اچھائی کی معراج تک پہنچاتے۔

حفرت ہردو کی طلبہ کی تادیم کاروائی میں بہت حساس تنے فرماتے تنے لوگ جب غصہ کا شکار ہوتے ہیں تو طلبہ کوالسی سزائیں دیتے ہیں جواسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے، چہرہ پر مارناسخت منع ہے ایسی ضرب جس سے نشان پڑجا ہے ممنوع ہے، حضرت ہردو کی کے زیرا ٹر مدارس میں طلبہ کو مارناممنوع تھا۔

حضرت ہردوئیؓ کا ایک منٹ کا مدرسہ بہت مقبول ومشہور ہواوہ فر ماتے عصر بعدیا فجر بعد ایک منٹ میں نمازیوں کوایک آیت ایک مسئلہ ایک سنت بتاد ورفتہ رفتہ معلومات کا ذخیرہ ہوجائے گا۔

ایک خاص بات بین کے جتنی بار حاضری ہوئی ان کی محبت، ان کی توجہ اور ان کی عنایت بڑھتی اور حاضر ہونے والاگر ویدہ ہوجاتا، اسے اپنے عیوب نظر آنے گئتے اور اصلاح کی طرف متوجہ ہوجاتا، اسے اپنے عیوب نظر آنے گئتے اور اصلاح کی طرف متوجہ ہوجاتا، اور بہی ہے بزرگوں کی مجالس میں حاضری کا مقصد، مولا تااس دور میں حضرت تھانویؓ کے طرز پر اصلاح وہدایت کا کام کرنے والے بیکہ وہ نہا تھے، وہ برم اشر فی کے آخری چراغ تھے، ایک عالم کوروشن کر کے وہ رفیق اعلیٰ سے جاملے اپنے چھے ایک ایسی جاملے اپنی جماعت ضرور چھوڑی ہے جواس روشن راہ کوروشن رکھنے کی کوشش کرے گی۔

آئینہ مُظاہر علوم ایک علمی دینی اور دعوتی ترجمان ہے، اس کیلئے ایک عدد فیکس مثین کی ضرورت ہے۔ اہل خیر حضرات اس جانب توجہ مبذول فرما کرعنداللّدا جروثو اب عظیم کے ستحق ہوں!

وفتر ماهنامه آئينه مُظاهرعلوم (مظاهرعلوم وقف سهار نيور) 0132-2653018



# ( نگه بلندگن دلنواز جال برسوز

مولانا محمراسلام الحق اسعدى مظاهري

حضرت مولانا ابرارالحق صاحب حقی ایک عالم ربانی مصلح اور عظیم روحانی پیشوا کی حیثیت سے پورے برصغیر کے باشندے جہال کہیں آباد ہوئے (افریقہ انگلینڈ دغیرہ) دہاں مشہور ہوئے مان کا طریق اصلاح عام تصوف سے ہٹ کرتز کیہ واحسان پربنی تھا۔

مولانا بین الاقوامی شهرت یافته اداره مظاہر علوم (وقف) مهار نپورکے فارغ التصیل تھے اور یگانه رُوزگار نا بغه محمر علی معرفت میکدهٔ تھانه بھون ہے جی بھر کر پی تھی، علیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوگ کے تربیت یافتہ تھے اور مئے معرفت میکدهٔ تھانه بھون ہے جی بھر کر پی تھی، انتہائی کم عمری میں اجازت وخلافت کے خرقہ سے نوازے گئے ،حضرت تھانوی کا سب سے نمایاں وصف تصوف کا مجد د بھونا تھا، بیرنگ ان کے خلفاء اور تربیت یافتہ افراد پر چڑھا ہوا تھا اور بیتا فلہ صب بغة الله سے رنگا تھا، مولا نا تھانوی کی کے سلسلة الذہب کی آخری کڑی اور اس کارواں کے آخری چشم و چراغ تھے۔

حق کے آوازہ کو بلند کرنے کیلئے مولانانے''ووۃ الحق''نامی المجمن ہردوئی میں قائم کی، جس کا نصب العین لوگول کوا چھائی کا تھم دینا برائی سے رو کنا تھا، وعوت و تبلیغ کے میدان میں سرگرم افراد جانے ہیں کہ امر بالمعروف آسان ہے اور نہی عن المنکر دشوار، جوئے شیر لانے سے کم نہیں ۔ مولانا نے امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کا غایت ورجہ اہتمام زندگی بحرفر مایا اور اس باب میں وہ کسی کی رعایت نہ کرتے۔

دارالعلوم دبوبند کے صدسالہ اجلاس ۱۹۹۸ء کے موقع پر تھیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب سے دریافت فرمایا کیا اجلاس میں نقصور سازی ہوگی؟ اگراہیا ہے قویہ غلط ہے میں شریک نہیں ہوسکتا بھروہ چلے گئے (یا معتلف رہے)۔
مولا نانے دعوۃ الحق کی شاخیس بورے ملک میں قائم کیس اس کے تحت مدارس وم کا تب بھی قائم کئے ، ان کی شرانی میں چلنے والے مکا تب کی تعداد سوسے زائد ہے ، جن کی تعلیم کی نمایاں صفت قر آن کریم کا تجوید کی محمل میں بیسے سے ساتھ پڑھاتے اور پڑھواتے ، دور دراز علاقوں میں کیمپ رعایت کے ساتھ پڑھانا ہے ، نورانی قاعدہ بڑے اہتمام سے پڑھاتے اور پڑھواتے ، دور دراز علاقوں میں کیمپ لگاتے ، اذان وا قامت کا صحیح طریقہ تلقین فرماتے ، نماز کی عملی مثن کراتے ، ان کی خصوصیت سے تھی کہ ہرکام سنت

کے مطابق کرتے ،سلام ومصافحہ معانقہ، رفتار وگفتار ،مسجد میں آنے جانے کی سنتیں یا دولاتے ،وہ خود بہت نرم گفتار شیریں گفتار ،خوش پوشاک اور ستعلق شم کے انسان تھے ،کسی اداسے مشیخت اور امتیاز کا اظہار نہ ہوتا ،وعظا کا اسلوب بھی بہت سادہ ہوتا ،لیکن وعظ میں للہیت روحانیت اور خالص یا دِخدا ، ذکر آخرت ،انابت الی اللہ اور اصلاح نفس ،سنتوں کی تلقین ، برائیوں پر تنبہ کارنگ غالب رہتا۔

مولانا کے متعلق مشہورتھا کہ وہ اصول وضابطہ کے بہت پابند تھے اور بنائے ہوئے معمول سے انحراف نہ کرتے ،منٹ اور سکنڈ تک کا حساب رکھتے پر بیضرور ہے کہ مولانا کے یہاں اس معاملہ میں کچک بھی تھی۔ مولانا کے یہاں مدارس کے اسماتذہ کی تخواہ ضرورت کے مطابق دی جاتی تھی اور قرآن کریم کے اسماتذہ کا برد ااحترام فرماتے اور انہیں نوازتے رہتے۔

مولانا کی اہم خصوصیت ریبھی تھی کہ وہ اپنی تحریک سے غیر معمولی شغف رکھتے تھے،آپ اعلیٰ درجہ کی فہم وذ کاوت ،قوی روحانیت اورتواضع وخاکساری کے حامل تھے اور شیخ عبدالحق محدث وہلوگ کے خانوا دے کے آخری عالم دین تھےاسی لئے حقی ککھتے تھے۔۔۔

### المن والمدور والاالدارات ما حب ومالل

سال فوتش عیسوی ندکوره کر جسته ذیل انعام این یکدم عبشت مولانا ابرار الحق عالی حسب هردوئی بوده در بهشت مولانا ابرار الحق عالی حسب هردوئی انعام کرده بیان ارتنجالاً این سنه ججری فوت در ذیل انعام کرده بیان مولانا ابرار الحق داعی حق احق شد بیام جنان مولانا ابرار الحق داعی حق احق شد بیام جنان میراند الحق داعی حق احت الله میراند الحق داعی حق احت الله میراند الحق داعی حق احت الله میراند الحق داعی حق الله میراند ا

از. مولا ماانعام الرسن انعام هالوي ناظم نشروا شاعت مظاهرعكوم وقف مهار نيور

## جو سکا نے دیکھا

مولا نامحمه زكرياصا حب كيرانوي مظاهرعلوم وقف سهار نيور

اس دنیا میں جو بھی آیا جانے کے لئے آیا، خالق کون و مکال مالک ارض و ساکا قانون ہے گئے گئے فیکسوا

ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ہرجاندار کوموت کا مزہ چکھنا ہے اور کے ل شبیء ھالک الا و جھہ اللّٰد کی ذات پاک کے سوا

ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اس سے کوئی مشتیٰ نہیں، ہاں جوخوش نصیب انبی ہستی تی وقیوم کے لئے فنا کر گئے ان کو

موت کے بعد حیات جاودانی عطاکی جاتی ہے دنیا میں ان کا ذکر خیر باقی رہتا ہے اور وہ آخرت میں جنت کی

لازوال نعتوں اور سب سے بڑی فعت دیدار الہی سے سرفر از کئے جاتے ہیں۔

حق تعالی شانہ نے میرے شیخ حضرت محی النة نوراً للدم قد اُکومقام قطبیت پرفائز فر مایا تھا،اصلاح سلمین اوراعلائے دین کے حق میں ان کی قربانیوں کو شن قبول سے نوازا، ہرطرف سے ان کی تحسین کی گئی ایک بولی جماعت نے ان سے ایمان ویقین اور تزکیہ واحسان کی دولت حاصل کی ، جواُن سے اکتساب فیض نہ کر سکے وہ اس کی تمنامیں رہے آجے وہ ان کے اوصاف واخلاق، تعلیمات وہدایات جانے کے مشاق ہیں۔

حضرت مجی البنتہ اوران کی خدمات کو ہمیشہ یا در کھا جائے گا، ان کے نقش قدم کی پیروی کی جائے گی ، ان کے نصب کئے ہوئے منار ہائے نور سے رہنمائی حاصل کی جاتی رہے گی ان کے روثن کئے ہوئے علم وآ گہی کے چراغ سے چراغ روثن ہوتے رہیں گے۔

جامعیت واعتدال: اتباع شریعت اوراحیاء سنت آپ کا امتیازی وصف ہے ای گئے آپ کو عالم قدس سے محی السنة کا لقب عطا کیا گیا اور آپ ای لقب کے ساتھ مشہور ہوگئے، آپ اسم ہاسمی ابرار سخے بلکہ اللہ نے آپ کو کلوکار اور ابرار واخیار کی سیادت وقیادت عطافر ماکر ایک خصوصی شرف وا متیاز سے سرفر از فر مایا تھا، نجابت وشرافت کے بیآ ٹار آپ کی ذات والاصفات میں بچپن ہی سے نمایاں تھے، ابتدائے آفرینش ہی سے گویا حق تعالی شانۂ نے آپ کوسنت کی شیرین اور اس کی چاشنی مرحمت فر مائی تھی۔ رفتہ رفتہ سنت کی میر جست عشق نبوگ سے تبدیل ہوگئی اور اس کے صلہ میں آپ کو اوصاف نبوت میں سے وافر حصہ عطاکیا گیا۔ جامعیت واعتدال جو حضرات انہیاء کی شان ہے آپ بھی اس سے بہرہ وَ رہوئے ، تعلیم ورّبیت حضرات انہیاء کا جامعیت واعتدال جو حضرات انہیاء کا

وظیفہ ہے، آپ نے بھی اس کی طرف توجہ مبذول فرمائی مجلس دعوۃ الحق سے وعظ وتقریر، پمفلٹ اور کہ بچوں کے ذریعہ اصلاح امت کی فکر فرمائی ، بیعت وارشاد کے ذریعہ عوام دخواص کی اصلاح فرمائی ، تصوف کے نکات ورموز ، شریعت وطریقت اور محبت ومعرفت کے اسرار بیان فرماتے ، کلمہ تو حیداوراذان وا قامت کی تقیم مجمی فرماتے ، سنت کے مطابق نمازاوا کر زیکا طریقہ بھی تعلیم فرماتے ، مشکلوۃ شریف اور دورہ شریف کی تعلیم کے ساتھ ساتھ نورانی قاعدے اور قرآن پاک کی تعلیم کا معیاری نظم بھی آپ کی توجہ کا رَبین منت ہے، خدا کرے کہ یہ معیار تعلیم آپ کی توجہ کا رَبین منت ہے، خدا کرے کہ یہ معیار تعلیم آپ کی توجہ کا رَبین منت ہے، خدا کرے کہ یہ معیار تعلیم آپ کی توجہ کا رَبین منت ہے، خدا کرے کہ یہ معیار تعلیم آپ کی توجہ کا رَبین منت ہے، خدا کرے کہ یہ معیار تعلیم آپ کی توجہ کا رَبین منت ہے، خدا کرے کہ یہ معیار تعلیم آپ کی بعد بھی ہاتی رہے۔

آپ زبان کے ساتھ کمل سے بھی بہتے فرماتے تھے، کھانے سے پہلے سنن طعام اور سونے سے پہلے سنن نوم کا قدا کرہ ہوتا، وضوکر ہے وقت طلبہ کی نگرانی کی جاتی کہ سنتوں کے مطابق وضوکر رہے ہیں یانہیں؟ جوسیکھااس پر عمل کررہے ہیں یانہیں؟ بچوں پر شفقت کا عملی نمونہ سے کہ تا دیب ضربی قانو نا ممنوع قرار دیدی اور بردوں کے اگرام کا عملی نمونہ سے کہ جب تک علماء کو غیر علماء سے اور سفید ریش کو سیاہ ریش سے آگے نہ کر دیا جاتا مصافحہ نہ فرماتے ، صبح کو آغا زفعلیم کے وقت دعا میں سب کھڑے رہے رہتے ، علماء اور سفید ریش حضرات کے لئے کر سیاں رکھنے کا تھم فرماتے اور بعد عصر مجلس میں ان کے لئے تکئے رکھوائے جاتے تھے۔

آپ کی توجہ دین کے تمام شعبوں کی طرف یکساں تھی کسی ایک شعبہ کی طرف زیادہ زور نہ دیتے تھے بلکہ زندگی کے ہر شعبہ میں استقامت اور مداومت کے ساتھ انباع سنت کا تھم فرماتے تھے ،حقیقت بھی یہی ہے کہ حق تعالی شانہ کی خوشنو دی اور اپن نجات کے لئے ضروری ہے کہ آ دمی دین میں پورا پورا داخل ہوجائے اور ہر شعبہ زندگی میں سنت نبویہ کو حرز جان بنائے۔

اصول صحیحہ کے مطابق کام کرنا ۔ حضرت والا کے بہاں صدود کی رعایت بہت تھی ، احکام شرع کوموہوم صلحتوں کیلئے نظر انداز نہیں فرماتے تھے مثلاً بعد نماز عشااعلان ہوتا تھا کہ سنتوں اور نفلوں سے فراغت کے بعد پانچ دس منٹ سیرت پاک سنانے کا معمول ہے ، زیادہ ضروری نہیں جس قدر ہوسکے شرکت فرما ئیں ،اعلان کے الفاظ میں صدود کی کس درجہ رعایت کی گئی ہے۔

فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی نماز میں خلل واقع ہوتو مسجد میں بلند آواز سے ذکر و تلاوت ممنوع ہے، حضرت کے یہال مسجد میں اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا تو لا ؤڈ اسپیکر بند کر دیا جاتا ،ارشا دفر ماتے بس اتنا ہی تو ہوگا کہ دُ وروالے نہیں سنیں گے قریب والے س لیس گے، نمازی کی نماز میں خلل تو نہیں ہوگا۔

مسجد میں تعلیم قرآن کے بارے میں حضرت اس سے منع فرماتے تھے کہ تعلیم قرآن پراجرت لینے والاسجہ میں بیٹھ کرتعلیم دے مجلس دعوۃ الحق سے کمتی ایک مدرسہ میں طلبہ سجد میں پڑھتے تھے آپ نے ایک مدت مقرر فر مادی که آگرفلاں وقت تک بچوں کے بیٹھنے اور پڑھنے کا انتظام مسجد سے علیحدہ نہ کیا گیا تو الحاق فتم کر دیا جائے گا۔ مجلس دعوۃ الحق سے ملحق مدارس کے نظام میں اس کی بہت ہی مثالیس ملیں گی۔

حضرت باربارمجلسوں میں ارشادفر ماتے محض اخلاص کا فی نہیں احکام شرع کی پابندی بھی ضروری ہے آگر کو کی شخص بعدنماز عصر بند کمرہ میں نوافل پڑھے تو اس کے اخلاص میں بظاہر کوئی شبہ نہیں گریہ نماز بجائے قرب اللی کے دوری کا سبب ہوگی کیونکہ بعد عصر نفل پڑھنامنع ہے۔

حضرت کے بیار ہونے سے پہلے خدام کے ساتھ یہ ناچیز بھی بعد عشاء خدمت میں حاضر ہوتا ایک دن ارشاد فرمایا مولوی صاحب! ماشاء اللہ ہر طرف دینی جدوجہد ہور ہی ہے، یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ کارکنان مخلص نہیں ہیں بہت بڑی تعداد مخلصین کی ہے گر امت کی حالت نہیں بدل رہی ہے کیا بات ہے؟ خود ہی ارشاد فرمایا کام اصول صحے کے مطابق نہیں ہور ہاہے۔

حضرت کے یہاں اشرف المدارس کے علاء ومفتیان کرام پرمشمل ایک علمی مجلس ہے،مہمان علاء اور مفتیان کرام بھی اس میں شرکت فرماتے تھے،ز مانہ صحت میں حضرت بھی شرکت فرماتے ،مسائل اور معاملات کی یہاں تحقیق ہوتی شخقیق کے بعد ہی معمول واصول مقرر کیا جاتا۔

التباع واحیاء سنت : معرفت خداوندی ،عظمت اللی اورعشق نبوی کااثر تھا کہ آپ ہرکام میں سنق کا اہتمام والتزام فرماتے آپ کے یہاں گویا ہروفت سنق کا ندا کرہ ہوتار ہتا ،اس سے ضروریت بشریہ بھی عبادت بن جاتی اورعبادت قبولیت کے قریب تر ہوجاتی ،سنت کی تعریف ہے زندگی گذارنے کا وہ طریقہ جو اللہ تعالی کو پہندا ورمجوب ہے ای لئے رسول اللہ علیہ کی حیات طیبہ کوامت کے واسطے نمونہ قرار دیا ہے۔

حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تلاوت کی طرف اس سے بھی زیادہ توجہ فرما تاہے جتنیٰ تم میں سے کوئی اپنی گانے والی خوش الحان بائدی کی طرف کان لگا تا ہے ای لئے حضرت کے یہاں تھیجے کلام پاک کا بہت اہتمام تھا، آ داب تلاوت میں سے ایک بیادب بھی یاد کرایا جاتا کہ تلاوت سے پہلے یوں سو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے سناؤ کیا پڑھتے ہو۔

آپ طلبہ دسالگین کوعبادت وغیر عبادت میں ہمیشہ سنتوں کے التزام ہمچھ تلاوت قرآن پاک،ادعیہ ماثورہ کے اہتمام اور گناہوں سے اجتناب کی تاکید فر ماکر واصل بحق فرماتے اسی طریقہ سے رسول اللہ اللہ کا نے سیابہ کو واصل بحق کیا اور یہ وصول الی اللہ کا قریب ترین راستہ ہے۔

ا مسر بسالمعتروف اورندهی عن المهنگر : ایک طرف آپ معمولی معمولی با توں پر حوصله افزائی فرماتے چنانچه اشرف المدارس کے طلبہ یہال مظاہر علوم میں دورہ میں داخل ہوئے اور آخر سال میں حصرت کولکھا کہ الحمد للّٰد کوئی حدیث بغیر وضونہیں پڑھی۔ ایک مرتبہ حصرت نے امانت ودیانت کی تقبیحت فرمائی بعض طلبہ نے مدرسہ میں چیبہ جمع کئے کہ ہم نے فلاں وقت دودھ بلا قیمت لے لیاتھااس کی قیمت جمع کرلیں۔

اس سم کے واقعات بار بار بیان فر ما کراتباع سنت وشریعت کی ترغیب دیتے اس طرح آپ لغزش وکوتا ہی پرروک ٹوک ضرور فر ماتے اور چونکہ آپ کی تنبیہ پرروک ٹوک ضرور فر ماتے اور چونکہ آپ کی تنبیہ حکمت وشفقت کے ساتھ ہوتی تھی اس لئے ناگوار بھی نہ ہوتی ، جب سی جگہ تشریف لے جاتے یا کسی کے یہاں مہمان ہوتے تو جوکوتا ہی دیکھتے اس پرفور انکیر فر ماتے ،اس شم کے واقعات بے شار ہیں۔

ایک حادثہ کے موقع پر بینا چیز حاضر ہوا ،سلام کے جواب کے بعد بڑے در دبھرے لہجہ میں فر مایا آیے کیا واقعہ پیش آیا آپ کے ساتھ گویا حضرت کو مجھ ہے بھی زیادہ تکلیف ہے ، پھر لیٹے لیٹے معانقہ فر مایااس کے بعد ناچیز نے دکھ بھری واستاں سنافی شروع کی اسی دوران عصر کی اذان ہوگئی میری گفتگو جاری رہی ،حضرت کے چہرے پر فورا نا گواری کے آثار ظاہر ہوئے اور فر مایا تھہر جائے ! اذان کی دعا کے بعد فر مایا باقی باتیں پھر ہوجا کیں گی۔

بعد نماز مغرب بلوایا اور باقی بات می منکر پرنگیراآپ کی طبیعت ثانیتی ، نهی عن المنکر کوبہت عام کرنے کی تاکید فرماتے ، آپ کواس کی بڑی فکرتھی ، اکثر و بیشتر وعظ کنتم خیسر امدة احسر جست لسلناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر سے شروع فرماتے اور نہی عن المنکر سے شروع فرماتے اور نہی عن المنکر سے شروع فرماتے اور نہی عن الممند

حضرت رحمة الله عليه عموماً فرمات كه نهى عن المئكر كيلئے ايك مستقل جماعت ہونی چاہئے، گناه كبيره اوراس كے نقصانات ياد كراتے اورسنتوں كى طرح گناہوں سے بچنے كى تاكيد بھى ہر روز فرماتے ،اس كے نمونہ كے اسباق كتاب''ايك منٹ كامدرسہ'' ميں جمع فرمايا جو بہت مقبول ہوئی۔

الله تعالى حضرت كى جدوجهد كوقبول فرمائے اورا پنی شایان بدله عطافر مائے۔

"جب مدرسہ کا کوئی استاذ ہے اصولی کرتا ہے اور اپنی غلطی تسلیم کر کے تلائی نہیں کرتا تو اسے فوراً معطل کر دیتا ہوں پنہیں سوچنا کہ جب دوسرائل جائے جب معطل کر ویتا ہوں پینیں سوچنا کہ جب دوسرائل جائے جب معطل کر ویتا ہوں کیونکہ میں اس ہے اصولی اور اس پراصرار کواس کی ممات ہجھتا ہوں کیونکہ حیات اصلی باتی ندرہی ، پس اگر استاذ کا انتقال ہوجائے تو اس وقت کیا کریں ہے ، اس طرح میں بجھتا ہوں کہ ان کا انتقال ہوگیا پھر دوسرے استاذ کا کیا انتظار ، لیکن پہلے تو میں معطل کیا کرتا تھا اب یہ کرتا ہوں کہ مستقل سے عارضی کر دیتا ہوں کیونکہ معطل کرنے میں مفاسد زیادہ تھے اور استاذ کی بھی تھی ، پس مستقل سے غیر مستقل کر دیا جاتا ہے ہے اصولی کے جرم میں استقلال ساقط پھر آتھیں کھل جاتی ہیں '۔ (محی النة حضرت مولانا شاہ مجمدا ہر اراد تی تھیں کہ اس میں استقلال ساقط پھر آتھیں کھل جاتی ہیں '۔ (محی النة حضرت مولانا شاہ مجمدا ہر اراد ہو تھی )

## ''شاه ابرارالحق مظاہری'' مناه ابرارالحق مظاہری''

ناصرالدين مظاهري

۸ ارمگ ۱۰۰۵ء کی صبح راقم الحروف نے اپنے وطن تصمیم پورکھیری سے مدرسہ کے ایک کام کے لئے اپنے رفیق مولانا محمد عارف مظاہری (آپریٹر آئینہ مظاہر علوم) کوفون کیا، انہوں نے بیہ جا نکاہ خبر کلفت اثر سنائی کہ کل عشاء کے دقت محی السنة حضرت مولانا شاہ ابرارالحق حقی کا انتقال ہوگیا، انا للّٰه و اناالیه راجعون۔

خبركياتهى گوياليك بم تفاجوكانول كقريب بهث برا، ايسه وقت بين استرجاع برصف كعلاوه انسان كياكرسكتا به جاند والله وكانول كقريب بهث برا، ايسه وقت بين استرجاع برصف كعلاوه انسان وكي كياكرسكتا به وأكم كياكرسكتا به وأكم المستقدمة وكانول وكي مساعة وكانول و

اس المناک خبر کے سننے کے بعد راقم الحروف نے جمعیۃ علاء رامپور کےصدرمولا ناعزیز النبی صاحب مظاہری سے فون پر گفتگو کی توانہوں نے تفصیل بتلائی کہ

''کل عشاء سے پہلے مخضر علالت کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوگیا، ہم لوگ عیدگاہ میدان میں پہنچ رہے ہیں، ناظم صاحب (مولانا محمر سعیدی) پہلے سے یہاں موجود ہیں، نماز جنازہ عیدگاہ میدان میں اور تدفین خطہ صالحین میں ہوگ''۔

جهل ولاعلمي كي هنگهور گھٹاؤں ميں حضرت ہردوئي رحمة الله عليه سيرت دسنت اورعلم وروحانيت كا جراغ

لیکر نظے ہندوستان کے مختلف گوشوں اور دور در از خطوں میں ان کے ضوفشاں چراغ کی روثی پنجی ، ہندوستان سے باہرایٹیا واور بورپ کے مختلف ملکوں میں بھی حضرت ہردوئی کی تعلیمات سے بھر پورفا کدہ اٹھایا گیا جس علاقہ سے ان کا گذر ہواستوں کی خوشبو دیر تک اور دور تک محسوں کی جاتی رہی ، انہوں نے اپنی بور کی زندگی کوسنت کے ایسے سانچ میں ڈھال لیا تھا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ، چلنا پھرنا ، سونا جاگنا ، کھانا بیٹا ، رفتار دوگفتار دوغیرہ ہر چیز میں سنت کی جھلک بور ہے طور پر محسوں کی جاتی تھی آپ کے قول و فعل ہی سے سنت کا پیتہ لگالیا جاتا تھا ، شکیوں کا تھم اور برائیوں پر روک نوک میں وہ اپنے تمام معاصرین سے آگے رہے ، منگرات و فواحش کے معاملات میں وہ کسی کی رعایت نہ کرتے تھے ، اس سلسلہ میں احباب داغیار کا کوئی فرق ان کے نزدیک نہیں تھا ، اچھائیوں کا تھم وہ ہر کسی کو دیتے تھے اور برائیوں سے دو کنا اور انسا نیت کی فلاح و بہرود کیلئے ہمدرم و ہمدونت فکر مندر ہنا ان کا خاصہ تھا ، سنت محد سے مجب اور اس کی تروین کو اشاعت دیدنی تھی ، فلاف سنت کوئی بھی کام دیکھ کروہ آپے سے باہر ہوجاتے تھے ، اسلام کی کلیدی اور بنیا دی تعلیمات اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو دہ جس انداز میں کروہ آپے سے باہر ہوجاتے تھے ان سے مخاطب گرویدہ ہوجاتا تھا۔

تھیم الامت حضرت تھانویؒ کی قائم کردہ تنظیم'' دعوۃ الحق'' جوایک طویل عرصہ سے کمنا می کی زندگی گذار رہی تھی ، حضرت ہر دو کیؒ نے اس تنظیم کے احیاء کا بیڑ ہاٹھا یا اور اس کے ذریعیہ نا قابل فراموش خد مات انجام دیں۔ '' دعوۃ الحق'' کے پلیٹ فارم سے حضرت تھانویؒ کی تغلیمات کی اشاعت ، خانگی اورگھریلومعاملات کو دین

کام کوکرنے سے پہلے مسنون دعا وُل کے پڑھنے کی ہدایت وہ ہرکسی کودیتے تھے۔ کام کوکرنے سے پہلے مسنون دعا وُل کے پڑھنے کی ہدایت وہ ہرکسی کودیتے تھے۔

ان کی تکخ اور ترش با تیں بھی لوگوں کو بھلی معلوم ہوتی تھیں اس لئے کہ ان کا ہر تھم اور ہر نکیر لوگوں ہی کی فلاح و بہبود کیلئے ہوتی تھی ،ان کی ہر بات اور ہراوالوگوں کو اسلئے بھلی معلوم ہوتی تھی کہ ان کا قلب وخمیر سنت نبوی کے ساف وشفاف آب سے دُھلا ہوا تھا، تکیم الامت حضرت تھا نوی کی تعلیم و تربیت اور ان کی نشونما نے ان کو کندن بنا دیا تھا ،اساطین امت اور بزرگان کاملین بھی ان کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لیتے تھے ،عوام وخواص کے ہر طبقے میں وہ ممدوح اور مکرم تھے۔

آئينة مُظاہر علوم ١٨ کي النة نمبر

راقم الحروف نے فقیہ الاسلام حضرت مولا نامفتی مظفر حسین صاحب کو حضرت ہردو کی کا تذکرہ بڑے والہانداور عاشقاندانداز میں کرتے ہوئے بار ہا دیکھا ہے، بھی بھی تو حضرت فقیہ الاسلام بعض چیزوں میں حضرت ہردو کی کا حوالہ دیکر فرماتے تھے کہ مولا نااس سلسلہ میں بہت سخت ہیں۔

انہوں نے سیکڑوں چھوٹے بڑے کتا بچ تصنیف فرمائے جس میں اپٹمشن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ ساتھ سنت نبوی کی تروی کو اشاعت پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے، ان کی کتاب 'ایک منٹ کا مدرسہ' انسانی زندگی میں پیش آنے والے ہرموقع کی سنتوں کا بیش قیمت مجموعہ ہے۔

اس کے علاوہ بھی '' مجالس اہرار''جوآپ کے مواعظ وملفوظات کا گرانقدر مجموعہ ہے، اس میں بھی انسانیت کی فوز
وفلاح کے مضامین اورارشادات کوآپ کے اجل خلیفہ حضرت مولانا حکیم مجمد اختر صاحب مدظلہ نے جمع فرمادیا ہے
وفلاح کے مضامین اورارشادات کوآپ کے اجل خلیفہ حضرت مولانا حکیم مجمد اختر صاحب مدظلہ نے ''' اصول فلاح دارین'
آپ نے نے'' اشرف النظام''' اشرف النصائح'''' اشرف الاصلاح'''' دافع الحم '''' اصول ذریں برائے طلبہ ومدرسین''
د' اشرف الخطاب''' ارشادات''' امت کی پریشانی اور انحطاط کا سبب اوراس کا علاج '''' اصول ذریں برائے طلبہ ومدرسین''
د' اشرف الجدایات لاصلاح المنکر ات'' اشرف المہم '''' اذکار مسنونہ''' اصلاح المغیبۃ'' اور مختلف عناوین پرچھوٹے بردے
سیکڑوں کتا ہے یادگار چھوڈے ہیں۔

بورے ملک میں سیڑوں دینی مدارس اور مکاتب کے بانی وسر پرست تھے جن میں ہزاروں کی تعداد میں طلبہ مصروف تعلیم رہے لیکن حضرت تھا نوگ کے طلبہ مصروف تعلیم رہے لیکن حضرت تھا نوگ کے اصولوں کی بدولت بھی مالی اہتلانہ ہوا، چنانچے اس سلسلہ میں ایک بارآپ نے فرمایا کہ

المحدوللد ہمارے بہاں وعوۃ الحق ہر دوئی کی گرانی میں تقریباً ۱۰۰ مکاتب ہیں اور چار سواسا تذہ و ملاز مین ہیں اور
اب تک تقریباً پندرہ ہزار سے زائد طلب نے ناظرہ قرآن پاک کھمل کیا اور سولہ سوطلب نے حفظ قرآن پاک مع التج ید کھمل
کیا ہمارے بہاں بعض حفاظ کی تخواہ علماء سے زیادہ ہے، ہمارے بہاں تخواہ کا معیار ضرورت اور حاجت پہتے قرآن
پاک کی سیح خدمت کا اہتمام رہتا ہے، اس کی برکت سے بھی مالی اہتلا نہیں ہوتا حالا نکد دیڑھ کروڑ سالا ندکاخر چہہ ہاک کی کوئی مالی اہتلا نہیں ہوتا حالا نکد دیڑھ کروڑ سالا ندکاخر چہہ ہمارے بہاں حفاظ کرام کو جہری نماز ہویا سری ہو، نماز وں کی امامت ہویا تر اور تی پڑھائی ہو، تجوید اور قواعد
کی پوری رعایت رکھنی ہوتی ہے، بعض حضرات جبری نماز وں کے لئے تو خاص طور پرقرات کے تمام اصولوں کی پابندی کریں گے اور سری نماز وں میں سب اصول ختم کردیتے ہیں، کیا بیقو اعدصر ف جبری کیلئے خاص ہیں اگر یہ قرآن پاک کی عظمت کا حق ہے تو پھر ہر حالت میں اس کی رعایت ضروری ہے، تر اور تی ہیں تو عام اہتلا ہے کہ تیز قرآن پاک کی عظمت کا حق ہے تو پھر ہر حالت میں اس کی رعایت ضروری ہے، تر اور تی ہیں تو عام اہتلا ہے کہ تیز پڑھنے میں تمام تو اعد ہضم کر جاتے ہیں۔

اس زمانہ میں قناعت پسندی دور دور تک نظر نہیں آتی ، ہمارے علما کرام بھی زہداور قناعت سے دور ہوتے جارہ ہے ہیں ، دنیا اور دنیا داری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے ہیں حالانکہ طبقۂ علما کو دنیا سے دور رہنا چاہئے تھا

آئینہ مُظاہر معلوم کے النہ نما ہر معلوم کے دنیا کے چنچے بھا گنا اور دوڑ ناشر و ع کر دیا تو دنیا ان ہے بھا گنا اور دوڑ ناشر و ع کر دیا تو دنیا ان ہوں نے دنیا کے چنچے بھا گنا اور دوڑ ناشر و ع کر دیا تو دنیا ان ہے بھا گئا اور دوڑ ناشر و ع کر دیا تو دنیا ان کا متیجہ تھا کہ نہ چند کی وافر دولت سے نواز اتھا ،ای کا متیجہ تھا کہ نہ چند کا انتظام ، نہ سفراء کا بندوبست ، نہ رسید بکیں ، نہ فہرست چندہ دہندگان ، پھر بھی سیکڑوں مدارس اور مکا تب کواس خوش اسلوبی کے ساتھ چلاتے رہے کہ بھی کسی مالی پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑا ہے۔

یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسمعیل کو آداب فرزندی حقیقت میں ہے اللہ تعالیٰ اس کی مددادرنصرت حقیقت میں ہے کہ جو مدرسہ بھی قناعت پیندی کا مظاہرہ کرے گاغیب سے اللہ تعالیٰ اس کی مددادرنصرت کرے گا، یہی حضرت تھانویؓ کی تعلیمات تھیں اور یہی حضرت می السنة کی تعلیمات رہیں اور آپ نے اپنے مرشد کی طرح اس پڑمل کر کے بھی دکھلا دیا۔

ان کی ایک پا گیزہ عادت بیٹھی کہ وہ قر آن کریم کے اعجاز واعز از کوخوب سیحصتے تھے اس کے مقام ومرتبہ کا ہمہ وقت خیال رہتا تھا حتیٰ کہ ان کے مدرسہ میں آنے والی نئی دریاں اورنئی چٹائیاں پہلے حفظ اور ناظر ہ کے درجات میں بچھائی جاتیں وہاں مستعمل ہونے کے بعدوہ چٹائیاں درجات عربی وفارس میں بھیجی جاتی تھیں۔

ان کا ہمیشہ سے میمعمول رہا کہ قرآن کریم کی تعلیم کے لئے بہترین قاری اور ماہراسا تذہ کانظم کرتے تھے،
ان کومعقول مشاہرہ دیتے تھے، حفظ اور ناظرہ کے بچوں پرخوب محنت فرماتے تھے، جس کاثمرہ بھی ہرچثم بینا کونظر
آ تاتھا کہ وہاں کے پڑھے ہوئے حفاظ وقراء کی دور دور تک ما نگ تھی اور سند کیلئے یہ بتانا ہی کافی ہوتا کہ وہ ہر دوئی کا پڑھا ہوا کہیں بھی انجکیا ہٹ اور مرعوبیت کا شکار نہیں ہوتا بلکہ وہاں کا تعلیم یافتہ کا پڑھا ہوا کہیں بھی انجکیا ہٹ اور مرعوبیت کا شکار نہیں ہوتا بلکہ وہاں کا تعلیم یافتہ عموماً پورے جمع اور پوری جماعت پر بھاری اور حاوی ہوتا ہے۔

یا کتان کے ایک دولت مندرئیس نے ہوائی جہاز کے ذریعہ حضرت ہردوئی اوران کے تمام طلبہ واسا تذہ کو بلانا چاہا ، داعی کی خواہش تھی کہ حضرت مدرسہ سمیت پاکتان تشریف لے آویں ،اس کے لئے پاکتان میں رئیس ذکور زمین دینے کو بھی تیار تھا لیکن حضرت شاہ عبد الغنی بھولپوری کا تھم ہوا کہ بہیں ہندستان میں رہ کردین کی خدمت کرو چنانچے چشم فلک نے دیکو کا م آپ کی ذات گرامی سے لیا جس کوایک جماعت اورایک طاکفہ للک نے دیک و شاکت کے دین وشریعت کاوہ کام آپ کی ذات گرامی سے لیا جس کوایک جماعت اورایک طاکفہ للک کر بھی شایداس خوبی اورخوش اسلوبی سے سرانجام ندوے یا تاجس طرح حضرت می النہ تے انجام دے دیا۔

آپ کی رحلت سے یوں تو ساراعا کم ہی رنجیدہ وافسر دہ ہے لیکن ہم اہل مظاہر کیلئے اسلئے زیادہ افسوساک ہے کہ حضرت میں کے پڑھے ہوئے اور میہیں کے فارغ انتصیل تھے،افسوس کہ مظاہر علوم اپنے اس فرزندگرامی ہے کہ حضرت میں بی کونازنہ تھا بلکہ ان کے وجود باجود سے پوری دنیا کونازتھا۔

مت مہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انبان نکلتے ہیں



ديني وعصري علوم كاحسين امتزاج

## طاهراسلامك اكيدهى

زیراهتمام حضرت مولا نا**محمد طام**ر مظاہری مدخلاۂ مگرال مکاتب جمعیة علماء ہند بيادگار قيبهالاسلام فقيبهالاسلام حسين حضرت مولا نامفتی منطقر سنين نورالله مرفدهٔ

#### طاهر اسلامك أيجوكيشنل سوسائثى

#### اغراض ومقاصد

﴿ طلبه وطالبات کے اندرایمان کی پختگی اور عمل کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش
 ﴿ قرآن وحدیث اور فقہ وغیرہ کی تعلیم سے نئی نسل کوروشائ ۔ :
 ﴿ دینی وعصری تعلیم کے ذریعہ ایمان واسلام کی تبلیغ کرنا
 ﴿ گاؤل درگاؤل ایسے مدارس ومکا تب کا قیام جن میں دین تعلیم بھی دی جا تھے۔
 نعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کی تعلیم بھی دی جا سکے۔

#### امتيازات وخصوصيات

﴿ سنت نبوی کے مطابق تربیت ﴿ تجربه کار باصلاحیت اسا تذہ کرام کی خد مات دستیاب ﴿ شریعت اسلامیہ کے مطابق ڈرلیں ﴿ بچوں پرانفرادی توجہ اور کھمل ڈسپلن ﴿ قرآن شریف، دینیات اور اردوکی تعلیم کامعقول نظم ﴿ کمل تعلیم بذریعہ بلیک بورڈ

ادارہ کی تغییر ونرقی آپ حضرات کے تعاون پر منحصرہ، بچول کے متعقبل کوروش وتا بناک بنانے کے کی میں میں ایک بنانے کے لئے دامے درمے قدمے شخنے ہمارا تعاون فر ما کرعنداللہ ما جور ہوں۔

چیک/ ڈرافٹ اور منی آرڈر ذیل کے پنۃ پر بھیجیں

### (مولانا) مُرَّتِين اخر مظامري

مدير طاهراسلا مك اكيرمي، چوك گاژان،عيدگاه روژ، قصبه بهث منگع سهار نپوريو پي

# معزت مردولي كا (اصلاى طريق)

علیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کواللہ تعالی نے جہاں بہت می صفات حسنہ نواز اتھادی ہیں مشکرات پردوک ٹوک ، معروفات پرخصوصی توجداوردین کی اہم اور پیچیدہ باتوں پرخصوصی دھیان دینے کا ملکہ بھی عطافر مایا تھا، الیں الی باریک باتوں پرگرفت فرماتے تھے کہ عموماً انسانی ذہن اس طرف نہیں جاتا۔ حضرت تھانوی آخری خلیفہ محی النہ حضرت مولانا ابرارالحق رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ تعالی نے انہیں صفات سے نواز اتھا جوان کے پیرومرشد کے اندرموجود تھیں ، آپ کے دل میں سارے جہاں کا درد مضمرتھا، وہ انسانیت کی فلاح و بہود کیلئے ہمیشہ فکر مندر ہے ، جن لوگوں کو دعوتی اور اسلامی واصلاحی کا موں کا موقع ملاہے وہ جانے ہیں کہ دعوت کے میدان میں امر بالمعروف سے زیادہ نہی عن المنکر کا کا م مشکل اور مشمن ہے ، حضرت ہردوگی نے اپنی کوری زندگی انہی دونوں کا موں میں صرف فرمادی۔

محدث كبير حضرت مولانا محديوسف بنوري ك بقول

'' حضرت تھانوی قدس اللہ سرۂ کی نسبت جذب نے ان کواپنا مجذوب بنا کر ان کی زبان کواپنے پر کیف مواعظ سنانے کے لئے امتخاب فرمایا''

عارف بالله ڈاکٹرعبدالحی صاحب خلیفہ حضرت تھانوی کاارشاد ہے کہ

''میرے محترم برادر عزیز مولانا ابرارالحق صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری وباطنی اوصاف سے نوازا ہے، ماشاء اللہ عالم ، حافظ ، قاری اور ہمارے حضرت والاً کے خلیفہ ہیں ، موصوف نے تحصیل علوم درسیہ کے بعدا پنی ساری عمراشاعت دین اور اصلاح امت کیلئے وقف کر دی ہے اور بہت سے مدارس دینیہ بعون اللہ تعالیٰ قائم کئے ہیں اور نمایاں ترقی کررہے ہیں اس کے علاوہ جگہ مواعظ سے مدارس دینیہ بعون اللہ تعالیٰ قائم کئے ہیں اور نمایاں ترقی کررہے ہیں اس کے علاوہ جگہ مواعظ اور ملفوظات میں ہمارے حضرت والاکا اور ملفوظات سے بھی مسلمانوں کو مستفیض فرماتے رہتے ہیں ان کے ملفوظات میں ہمارے حضرت والاکا فرات اور ملک کارنگ جھلکتا ہے اور ''از دل خیز دبر دل ریز د' والا الرجموس ہوتا ہے''

ا حضرت تعانویؓ کے آخری خلیفہ حضرت مولا نافقیر محمد صاحب جہامؓ تھے، حضرت مولا ناہر دوئی کو حضرت مولا نافقیر محمد جہامؓ سے پہلے خلافت ملی تھی ۔ بعض حضرات کا یہ تصور کہ ترتیب کے صاب سے حضرت ہر دوئی حضرت تھانویؓ کے آخری خلیفہ ہیں یہ غلط ہے۔ (ناصر) حضرت بابا بنجم احسن صاحب بمرامی جوحفرت تھا نوگ کے مجاز صحبت بیں ان کا ارشاد ہے کہ
''محب عزیز صاحب جمال حضرات ابراراور فدائے سنت سیدالا برارعلیہ السلام مولا نا ابرارالحق صاحب
متعنا اللّه له بطول بقائه کا دیدار برسوں بعد نصیب ہواان کے محاس اور کمالات ذاتی کے علاوہ وہ وقت
یاد آگیا جب تھا نہ مجون میں آئیں گئی کلیوں یا گل نو بہاری کیفیت میں دیکھا تھا اور یہاں جب گل وگزار کی شان
دیکھی تو طبیعت وجد میں آگئی بیان ،حس بیان ،طرزییان ،جاذبیت ،حسن ادامیں نا کارہ کیا بیان کرسکتا ہے۔

ے۔ بسیار شیوہاست حسیں را کہ نام نیست کا میں کا معاملہ ہے کھر بھی کے دل میں بے ساختہ یہ آیا کہ کا معاملہ ہے کھر بھی کے دل میں بے ساختہ یہ آیا کہ

ع۔ بسم اللہ اگر تاب نظر ہست کے را بیان اور حسن بیان نے قطع نظر ماشاء اللہ علمی عملی شانیں اور آئیں بہی نہیں کہ خاص ابراری انداز رکھتی ہیں بلکہ ان کی نافعیت ان شاء اللہ یقینی ہے پھر ایک خاص شان میہ ہے کہ صلحانہ انداز میں کوئی ضعف ورعایت نہ ہونے کے باوجوداس سے سروراور نفع دونوں حاصل ہوتے ہیں''۔

حضرت علامہ ظفر احمد عثاثی نے حضرت ہر دوئی کی فراغت کے بعدان کے تقر رکیلئے مدرسہ جامع العلوم کا نپور کے ارباب حل وعقد کے نام سفارشی مکتوب گرامی میں بہت کھلے فظوں میں تعریف کرتے ہوئے لکھاتھا کہ ''بہت دیندار اور ذی استعداد .....حافظ وقاری .....تقوی وطہارت علم وعمل میں اپنے ہم عصروں اور ہم مردل میں بہت ممتازیں''

اس گرانفذرمکتوب گرامی پر جمیم الامت حضرت تفانوی گنے بھی تائیدی وستخط شبت فرمائے تھے۔
فقیہ امت حضرت مولا نامفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب احسن الفتاوی لکھتے ہیں کہ
''حضرت مولا ناابرارالحق صاحب کواللہ تعالی نے ایسی فاص شان اصلاح سے نواز اہاور پھراصلاح
امت کے کام کوان کیلئے اس طرح درددل بنادیا ہے کہ اسکی مثال ڈھونڈ نے سے بھی کہیں نہیں ملتی۔
رہبران قوم نے نہی عن المنکر کے فریضہ کو تو ایسا بھلادیا ہے کہ گویا یہ تھم مرے سے شریعت میں ہے
ای نہیں اس سے بھی ہو ھے کرمنکرات کی مجالس میں علانے شرکت بلکہ اپنی مجالس میں منکرات کی کھلی چھوٹ
دے کرعوام کوفتہ اباحیت میں جنتا کردیا ہے۔

میں اطراء فی المدے اور کسی کی مدح کے من میں تنقیص غیرے بناہ ما تکتے ہوئے یہ کے بغیر خبیں اطراء فی المدے اور کسی کی مدح کے من میں تنقیص غیرے بناہ ما تکتے ہوئے یہ کے بغیر خبیں رہ سکتا کہ اللہ تعالی اصلاح منکرات کا جو کام حضرت مولا ناابرارالحق صاحب سے لے رہے ہیں وہ آج و دنیا میں اور کہیں نظر نہیں آتا گھر نہی عن المنکر کے جذبہ کے ساتھ اللہ تعالی نے حسن بیان اورالی شان جاذبیت عطافر مائی ہے کہ آپ کی تکیر باعث تنفیر نہیں بنتی بلکہ منکرات کا فیج قلوب کی گہرائیوں میں انتر جاتا ہے، یدول کی تڑپ اورا خلاص وقبول کی علامت ہے۔''

فقیہ الامت حضرت مولا نامفتی محمود حسن گنگوہ کی نے ایک موقع پرارشاد فر مایا تھا کہ
"اگر حق تعالی نے پوچھا کہ کیالیکر آئے ہو؟ تو کہد دل گا کہ ''صدیق وابرارکولا یا ہول'
مفکر اسلام حضرت مولا ناسید ابوالحسن علی الحسنی الندوی نے فر ما یا کہ
"مولا ناابرارالحق صاحب بڑے صاحب عزیمت وای الی اللہ شخ ہیں'
حضرت مولا ناعاشق الہی مظاہری بلندشہری نے گواہی دی کہ
"آب اینے وقت کے اسم لیل شہید ہیں'

عارف بالله حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد باندوگ آگر چه معاصر تھے لیکن جس طرح آپ کا احترام واکرام اور عقیدت ومحبت کا معاملہ کرتے تھے اس سے ہر دو بزرگوں کے علومرتبت اور تواضع کا بخو بی انداز ہ کیا جاسکتا ہے۔

امر بالمعروف کے سلسلہ میں ارشاد فر مایا کہ جس طرح امر بالمعروف کا اہتمام سے جگہ جگہ کام ہور ہا ہے نہی عن المئر ہے نہی عن المئکر کا بھی تو اہتمام سے کام ہونا چاہیے دونوں ہی فرض کفایہ ہیں ، آج کل برائیوں پر دوک ٹوک نہ ہونے سے برائیاں تیزی سے چھیلتی جارہی ہیں ، جماعتی حیثیت سے اس کا کام بھی ہونا جا ہیے۔

ایک بار دوران گفتگوسنت کا ذکر چل پڑا تو فر مایا کہ جن سنتوں پر خاندان یا معاشرہ مزاحمت نہیں کرتا ان پر فوراً عمل شروع کر دینا جائے ، جیسے کھانے پینے کی سنتیں ،سونے جاگنے کی سنتیں وغیرہ تو اس سے نور پیدا ہوگا اور نور سے روح میں قوت بیدا ہوگی اور پھران سنتوں پڑمل کی تو فیق ہونے لگے گی ، جونفس پر مشکل ہے اور معاشرِ ہ اور ماحول میں رکاوٹ بیدا کرتا ہے۔

آگر چائے میں کمھی گرجائے تو اپنی پیالی سے بھی نکال دیں گے اور بروں کی بیالی سے بھی نکال دیں گے اور اپنے دوستوں کی پیالی کو کھیوں سے پاک کردیں گے ،جسمانی مکھی سے تو اس قدر احتیاط اور ہمارے گھروں میں اور دوستوں کے اندر جو منکرات کی کھیال گھس رہی ہیں ان روحانی مکھیوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ یہاں سب لوگ دوستی کاحق سمجھ کر خاموش رہتے ہیں، وہاں تو دوستی کاحق بیتھا اور یہاں دوستی کا بیتن ہے کہ بچہ دوز خ میں جائے مگر انگریزی بال اور جاندار تصویر سے نہ بچاجائے، سنیمااور تمام برائیوں سے روک ٹوک نہ ہو۔

کیما یہ انقلاب ہے دیکھ کے دل کباب ہے کہتے ہیں اب ثواب ہے سود اور قمار میں آج کل بعض جاہل بے مل اور بے نمازی پیروں نے قوم کو گمراہ کرنے کا ٹھیکہ نے رکھا ہے،عبادات اور معاملات میں صفر ہونے کے باوجودا پنے آپ کوخدا کا برگزیدہ بندہ اور ولی اللہ بتلا کرقوم کوالو بناتے ہیں ،ایسے حضرات کے لئے ہمارے حضرت ہردوئی فرمایا کرتے تھے کہ غیر قبع سنت جو ہوا پراڑنے والا ہے وہ استدراج میں مبتلا ہے اور قبع سنت سے افضل نہیں ہوسکتا ،اس کی مثال ایس ہے جیسے کہ وزیراعظم ہوائی جہاز میں اڑ نہیں سکتا گرایک پائلٹ جہاز اڑا کروزیراعظم کو بھی بٹھا کرسفر کراسکتا ہے تو درجہ کس کا افضل ہے؟ بعض وقت ہوائی جہاز افرائد کے دوریراعظم کو بھی بٹھا کرسفر کراسکتا ہے تو درجہ کس کا افضل ہے؟ بعض وقت ہوائی جہاز افرائد کے دوریرائے مسلم میں تاریخ کے دوریرائے مسلم میں تاریخ کے دوریرائے کی دوریرائے کی دوریرائے کے دوریرائے کے دوریرائے کے دوریرائے کے دوریرائے کے دوریرائے کی دوریرائے کے دوریرائے کی دوریرائے کی دوریرائے کی دوریرائے کے دوریرائے کی دوریرائے کے دوریرائے کے دوریرائے کی دوریرائے کی دوریرائے کی دوریرائے کر دوریرائے کی دوریرائے کے دوریرائے کے دوریرائے کی دوریرائے کی دوریرائے کے دوریرائے کی دوریرائے کی

اڑانے والاغیرمسلم ہوتا ہے اوراس ہوائی جہاز پر بیٹھنے والے اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔

احقر کی ایک جگہ دعوت تھی بس ایک صاحب نے چالا کی سے فوٹو تھینج کیا اچا تک روشی سے ہیں بجھ گیا پہلے تو انہوں نے دھوکہ دینا چاہا کہ میں روشی جو ہوئی ہے کیمرہ کی نہ تھی بیکی کا بلب فیوز ہوا، یا بیکی کا تارخراب ہوگیا، میں نے کہا کہ کیمرہ مجھے دہوئے میں نے اس پر قبضہ کیا اور کہا کہ پوری ریل اس کی میر سے سامنے ضائع کرو، ور نہ میں اس گھر میں بھی قدم نہ رکھوں گا اور نہ اس وقت کھانا کھاؤں گا اور ابھی واپس جاتا ہوں ، بس سب کا مزاح ٹھیک ہوگیا، میں بھی قدم نہ رکھوں گا اور نہ اس وقت کھانا کھاؤں گا اور ابھی واپس جاتا ہوں ، بس سب کا مزاح ٹھیک ہوگیا، میں بھی قدم نہ رکھوں گا اور نہ اس کھاؤں گا اور ابھی واپس جاتا ہوں ، بس سب کا مزاح ٹھیک ہوگیا، میں بھی تاہم لوگوں میں منگرات پر نگیراور روک ٹوک کی اہمیت باقی نہ رہی ، اپنی اولا دکوا کی کھی جو چاہے کی بیالی جارہی ہیں بڑگی نگلنے نہ دیں گے لیکن گنا ہوں کے روحانی سانپ ان کے بیٹ میں واضل ہوجا نمیں سب گوارا ہے۔
میں پڑگئی نگلنے نہ دیں گے لیکن گنا ہوں کے روحانی سانپ ان کے بیٹ میں واضل ہوجا نمیں سب گوارا ہے۔

میرے دوستو!اسباب رضا اختیار سیجئے اور وہ حقّ تعالیٰ کے احکامات کی تقیل ہے ،اوراسباب رضا کی ضد سے بھی بیچئے اور وہ نوا ہی لیعنی معاصی سے بچنا ہے ، چھر دیکھئے کیا انعامات عطا ہوتے ہیں ،حضرت خواجہ صاحبٌ

فرماتے ہیں کہ

تجھ کو جو چلنا طریق عشق کیں دشوار ہے

تو ہی ہمت ہار ہے ہاں تو ہی ہمت ہار ہے

ہرقدم پر تو جو رہرو کھارہا ہے ٹھوکریں

نگ خود تجھ میں ہے ورنہ راستہ ہموار ہے

تخق سے نہ ڈر ہاں ایک ذراہمت تو کر

گامزن ہونا ہے مشکل راستہ مشکل نہیں

کام کو خود کام پنچادیتا ہے انجام تک

ابتداء کرنا ہے مشکل انتہاء مشکل نہیں

ابتداء کرنا ہے مشکل انتہاء مشکل نہیں

پردہ کے سلسلہ میں حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی ہتشدد تھے، دوران گفتگوفر مایا کہ:

'' لڑکوں کی کہنی اگر تھلی رہے تو نماز ہوجاتی ہے گر کر وہ ہوتی ہے اورلڑ کیوں کی کہنی اگر تھلی رہے تو نماز ہی نہیں ہوتی اورلڑ کیوں کی کہنی بھی تھلی نماز ہی نہیں ہوتی لیکن معاملہ کیا ہے کہ والدین لڑکوں کی آستین پوری بنانے ہیں اورلڑ کیوں کی کہنی بھی تھلی رکھتے ہیں ،کیا حال ہے؟ افسوس کا مقام ہے، اسی طرح لڑکا نظے سرنماز پڑھے تو نماز ہوجائے گی گر مروہ ہوئی اورلڑ کی نظے سرنماز پڑھے تو نماز ہوجائے گی گر مروہ ہوئی اورلڑ کی نظے سرنماز پڑھے تو نماز ہی نہ ہوگی گر والدین کا کیا حال ہے کہ لڑے کے مر پر موٹی موٹی موٹی فولی اورلڑ کی کے سر پر باریک دو پیہ جس سے بالوں کی سیاہی صاف نظر آتی ہے اوراب تو بید دو پٹہ بھی عائب ہور ہا ہے دُبؓ تک اسیکات عادِ یَاتِ اب تو ایسابار یک لباس لڑکیوں کا ہور ہا ہے کہنا م لباس کا ہے گر درحقیقت نگی ہیں افسوس کا مقام ہے۔

عورتیں اس قدرموٹاد و پیماستعال کریں جس سے بالوں کی سیا ہی نظر ندآئے ورنہ نماز بھی نہ ہوگی اور جتنے لوگ نامحرم اس کے بالوں کودیکھیں گےسب کو جتنا گناہ ہوگا اتنا اکٹھا کر کے اس پر لا د دیا جائے گا ،عورتوں کے ناخن یالش لگانے سے وضوحیج نہ ہوگا اور جب وضونہ ہوگا تو نماز بھی نہ ہوگی۔

قرآن کریم کی تعلیم کے سلسلہ میں فرمایا کہ گھڑی خراب ہوجائے تو شہر میں جوسب سے زیادہ ماہر ہوگااس کے پاس جادیں گے اور بچوں کی قرآن پاک کی تعلیم کے لئے سستا استاذ تلاش کریں گے، چاہے وہ کیسا ہی غلط سلط پڑھتا ہو دب قدادی یہ قوء القوآن و القوآن یلعنہ بعض لوگ قرآن کواس طرح پڑھتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، قرآن یاک کے لئے فن تجوید کے ماہر کواستاذ بنانا جا ہئے۔

آج کل عموماً دوکا ندار حضرات اپنی دوکانوں میں ٹی وی وی سی آرر کھتے ہیں جس نے خودتو گناہگار ہوتے ہیں ہاسی سلسلہ میں فرمایا کہ آج کل ہی ہیں آنے جانے والے خریدار حضرات بھی اس گناہ میں ملوث ہوجاتے ہیں ،اسی سلسلہ میں فرمایا کہ آج کل دوکا ندار یڈیواور ٹیلی ویزن کوآمدنی کی زیادتی کا سبب سیحضتے ہیں حالانکہ دن بھر جتنے لوگ اس دوکان پر گانے اور عورتوں کی تصاویر دیکھنے کا الگ گناہ کرتے ہیں وہ سب جمع کر کے اس دوکان دار کی گردن پر ڈالا جا وے گا تب اس کوا پی آمدنی کا حال معلوم ہوگا، زبان سے کہتے ہیں کہ رزق خدا دیتا ہے اور پھر گناہ کر کے خدا کی ناراضگی سے بڑھار ہے ہیں۔

تقریر فروش واعظین کی اس دور میں کی نہیں ہے،سفر کی لاگت اور کرایہ لینے میں تو کوئی قباحت نہیں لیکن اس سے زائد لینا بہر حال غلط ہے، ہمارے حضرت ہر دوئیؓ نے ایک بار ارشاد فر مایا کہ جب کہیں وعظ کے لئے تھی عالم کو دعوت دی جائے تو اہل علم کو بیشرط لگالینی چاہیے کہ کوئی ہدید نقد یا کسی صورت میں ہوگا قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ معاوضہ کی صورت سے بچنا چاہئے اتب عبو اسن لا یسٹلکم اجر ا پڑمل ہونا چاہیے اوراس سے سامعین کو اتباع کی تو فیق بھی ہوتی ہے جب اخلاص ہوتا ہے تو اثر بھی ہوتا ہے۔

ای سلسله میں فرمایا کہ وعظ کی ملازمت تو جائز ہے جیسے امامت جائز کے مگر وعظ پر اجرت تھہرانا اس طرح کے نماز بعد وعظ کہوں گا اور پانچے سور و پیاوں گا بیر ام ہے اس کی مثال تو ایسی ہوگی جیسے کوئی کیے کہ میں نماز ظہر پڑھاؤں گا مگر پچیس روپے لوں گا بس ایک وعظ پر روپیہ طے کرنا جائز نہیں ہے ، مستقل ملازمت بوجہ بس وقت فقہاء نے جائز فرمایا ہے۔

راقم الحروف نے اپنے استاذ فقیہ الاسلام حضرت مولا نامفتی مظفر حسین کو بار ہاد یکھا کہ جب ان کو کسی جلسہ میں جانے کی ضرورت پڑی کسی مدرسہ کی بنیا دکیلئے مدرسہ میں جانا ہوایا کسی مدرسہ میں بخاری شریف کے افتتاح وافتتا م کیلئے جانے کی نوبت آئی اور اہل مدرسہ نے بندلفا فہ پیش کرنا چا ہا تو حضرت نے اول تو اس کو لینے سے انکار فرما ویا اور زیادہ اصرار پر متعلقہ مدرسہ کی رسید منگوا کر رسید کڑا گی۔

#### الهيلا وعائقة مغفزت

علمی اور دین حلقوں میں بی خبر کلفت اثر نہایت رنے وافسوں کے ساتھ پڑھی جائے گی کہ جامعہ ہزا کے متاز وہونہار فاضل جناب مولا ناویم احمد صاحب سنسار پوری شیخ الحدیث مدرسہ اشرف العلوم گنگوہ ضلع سہار نیور کی بچی کا گزشتہ ماہ خضر علالت کے بعد انتقال ہوگیا۔انا للّه وانا المدیه راجعون منطع سہار نیور کی بچی کا گزشتہ ماہ خضر علالت کے بعد انتقال ہوگیا۔انا للّه وانا المدیه راجعون محضرت مولا نا محمد سعیدی صاحب ناظم مظاہر علوم (وقف) نے مولا نا کے نام تعزین کمتوب میں محرب نام محرب کے مولا نا کے ام تعزین کمتوب میں محرب ناخم مطاہر علوم (وقف) نے مولا نا کے نام تعزین کمتوب میں محرب نے مولا نا کے کام تعزین کمتوب میں محرب ناخم مطاہر علوم (وقف) نے مولا نا کے نام تعزین کمتوب میں محرب ناخم مطاہر علوم اللہ کار خوا کار نام کے نام تعزین کمتوب میں محرب ناخم مطاہر علوم اللہ کار خوا کار نام کار نام کے نام تعزین کمتوب میں معلوم کرنے وقت کے دوران کار کار کیا ہے۔

ادارہ بھی مولانا موصوف سے اظہار تعزیت کرتا ہے اور ان کے میں برابر کاشریک ہے۔ قار کین کرام سے مرحومہ کے لئے دعائے مغفرت اور ایصال تو اب کی اپیل ہے۔ - (ادارہ)

## آه! حضرت مردونی

حا فظ<sup>ر</sup>محمد قاسم الواصفی مظا<u>ہری</u>

ابرار شاہِ اشرف دوراں نہیں رہا افسوس ہے کہ چشمہ عرفاں نہیں رہا

ماضی ایس ٹارچ ہے جس سے افراد، جماعتیں اور اقوام اپنامستقبل روش اور تابناک کرتی ہیں اور آئندہ

کے لئے ترتی کالائک محمل طے کرتی ہیں کسی نے پچ کہا کہ جو'' اقوام اپناماضی یا ذہیں رکھتیں وہ صفحہ بستی سے مث
جایا کرتی ہیں، لہذا افراد اور اقوام کوا پی حیات کو دوام بخشنے کے لئے اپنے ماضی کویا دکرتے رہنا ضروری ہے۔
ماضی کیا ہے؟ ماضی یہی ہے کہ اپنے پیش روّں، بڑوں اور بزرگوں کی زندگی ان کی جہد مسلسل اور علمی
روحانی چشمہ سے سیرانی حاصل کی جائے ،اس طرح بہت ہی المجھنوں کا انسداد ہوجا تا ہے، بی خداوند قد وس کا
اس امت پر بڑافضل واحسان ہے کہ اس نے اس کے آغاز سے لے کراہمی تک اس کا امتیاز علم سے اور ذہانت
سے مزین رکھا، خود ہندوستان میں اس کی ایس تابناک مثالیں ہیں جن کا اعتراف ہر چہار سوکیا گیا، اسلامی تاریخ
میں ایسے افراد ملتے ہیں جنہوں نے وقت کے دھارے کوتن تنہا اس طرح موڑ دیا جس کی مثال دوسری اقوام کی
تاریخ میں محال نہیں تو مشکل ضرور ہے۔

ا نہی تابندہ پاک نفوس میں ایک معتبر اور مقدس نام محی السنة حضرت شاہ مولا ناابر ارالحق صاحب کا ہے آپ کی زندگی کی شمع جس کی ۸ررئیج الثانی ۲۷۲۱ ہے مطابق کے ارمئی ۱۹۰۵ء بروز منگل تک جھلملاتی رہی ، یکا یک موت کے ایک جھو نکے سے ہمیشہ کے لئے گل ہوگئی ، لیکن وہ اہل اسلام کی نگاہوں میں جگمگاتے رہیں گے ، یا دوں کی شمعیں بھی گل نہیں ہوتیں۔

حضرت محی السنة علیہ الرحمہ کی شخصیت نہ صرف ہندوستان بلکہ پورے عالم اسلام کے لئے موجب افتخارتی آپ کا شار دنیائے اسلام کے چند گئے چئے رہنماؤں میں ہوتا تھا، آپ کی ہستی میں خلوص وشفقت، عظمت ووقار علم وعفو، عزم وہمت ، عجز وفروتی ، صبر واستقلال غرض میہ کہ شریعت وطریقت کے تمام جو ہر پچھاس طرح کیجا ہوگئے بتھے کہ ایک فرد میں ان خصوصیتوں اور کمالات کا اجتماع مشکل ہی سے ہوتا ہے، آپ کو دیکھر صحابہ کرام کی زندگ کی خصوصیات کا نقشہ سامنے آ جاتا تھا ، غرض میہ کہ آپ کی ذات والا صفات اس آخری دور میں اپنے اسلاف کرام کی طرح مجموعہ کمالات تھی ، آپ کی شخصیت مبار کہ میں خداوند قد وس نے مختلف تنوع واوصاف حسنہ کو سمیٹ کر دکھ دیا

تن ،آپ کی ذات به نفس نفیس المجمن بن ممئی تھی ،آپ بیک وقت بزم علم وعرفان کی شمع رہ شن اور محفل ارشاد و ہدایت کے صدر نشین ، میدان علم کے شہ سوار ،غرض علم وعمل کی جملہ خوبیوں ہے آ راستہ و پیراستہ شخصیت آپ کا وجود گرامی بن کر رہ محمیا تھا ،اس ابر کرم سے ہر طالب شخصی بقدراستعداد فیض باب اور تشنہ کام معرفت بقدر ظرف و بیانہ سیراب وشاداب ہوتا تھا لیکن حصرت محمی السنة کی تواضع وفروتنی ،اکلساری و خاکساری ،سادگی و بیانہ سیراب وشاداب ہوتا تھا لیکن حصرت محمی السنة کی تواضع وفروتنی ،اکلساری و خاکساری ،سادگی و بیان سارے کمالات کے لئے بردہ پوش بن کر ظاہر میں نگاہوں کو دھوکہ ڈالے رکھتی تھی۔

آپ حضرت حکیم الامت مجد دملت حضرت اقدس مولا نااشرف علی کی طرح سرگرم رہتے تھے، بسااوقات آپ ک شخصیت عظیم کا سمجھنا دشوار و ناممکن ہوتا تھا،علوم ومعارف کے وہ خزانے جوقد رت نے آپ کے اندرمحفوظ کئے تھے اور تحقیق ویڈقیق کے وہ جواہر عالی جوآپ کی فطرت میں ودیعت تھے بہت کم ظاہر ہوتے ، بہت ہی کم چیکتے اوران کی جودت نگا ہول کو خبرہ کرسکتی۔

حضرت علیہ الرحمہ کے انہائی خلوص کی ایسی برکتیں کہ آپ کی سیدھی سادی با تیں بھی ہزاروں قلوب پررفت طاری کردیتی تھیں اوردلوں کی گہرائیوں میں اتر جاتی تھیں اور آپ کے ایک مخلصا نہ اشارے پر انسان اپنی زندگی بھر کی بری عادتیں جھوڑ نے پر آ مادہ ہوجا تا تھا اور آپ کی مشفقا نہ شفقت اس کی کا یا بلیٹ کراس کو بہت جلد راہ راست پر لے آتی تھی ، یہی انسان کے خلوص کی کھلی دلیل اور بین ثبوت ہے اور انسان کے علم وکمل کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ اس کا اثر دوسروں تک پہنچے یعنی خود ایک آفی ہے کہ اس کا اثر دوسروں تک پہنچے یعنی خود ایک آفیا ہے موجا تا بی عظم وکمل سے خود اس کے قلب میں روحانیت کا چراغ روثن اس کا مدار اس کی اپنی روحانیت پر ہے جب اپنے تھے علم وکمل سے خود اس کے قلب میں روحانیت کا چراغ روثن ہوجا تا ہے اور یہی ایک دلیل اور سند ہوجا تا ہے اور یہی ایک دلیل اور سند بن جاتی ہے اس کے صفائے قلب اور نورانیت روح کی جو ایک بیش قیمت انعام خداو تدی ہے علم وکمل والے کے لئے اور یہی عند النداس کی مقبولیت کی دلیل بھی ہے۔

کون نہیں جانتا کہ آپ کے روحائی فیوش کی شعا کیں آج بھی ہندوستان سے گذر کردیگر ممالک میں پھیلی ہوئی ہیں، گویا آپ جہاں ایک طرف میدان طریقت اور ہیں، گویا آپ جہاں ایک طرف میدان طریقت اور خانقاہ تصوف کے جنید ، وہ بی خانج جس طرح آپ کے علمی فیوش سے فیض یافتگان کی تعداد بیشار ہے اس طرح آپ کے روحانی فیوض سے فیض یافتگان کی تعداد بیشار ہے اس طرح آپ کے روحانی فیوض سے فیض یانے والوں کی تعداد شارو حساب سے خارج ہے ، وہ مریدین اور متوسلین جو دنیا کے گوشہ گوشہ میں آپ کی ہدایات پر کار بند ہوکر سے دنیدار یا بندصوم وصلو قاور ذاکرین کی یا د تازہ کررہے ہیں ان کی تعداد لاکھوں سے بھی متجاوز ہے ، جس نے بھی ایک دفعہ آپ کے دست مبارک پر تچی تو بہ کرلی پھراس کی زندگی کارنگ بیرل جا تا تھا، حضرت شریف لے گئے لیکن ان کے انوار و برکات سے تا بنا کی ملتی رہے گی۔

نہیں ہے پیر میخانہ گر نیضان باقی ہے ابھی تک میکدہ سے بوئے عرفانی نہیں جاتی



ناصرالدین مظاہری

مظاہر علوم وقف کو جن لائق فائق فرزندوں اور سپوتوں پر ناز ہے ،مجی السنة حضرت اقدس مولا نا شاہ ابرارالحقؓ کا نام نامی اس فہرست میں اپنی مخصوص شناخت رکھتا ہے۔

مظا ہرعلوم (وتف) کے ناظم فقیہ الاسلامؓ حضرت مولا نامفتی مظفرحسین صاحب نو راللہ مرقد ہُ ہے محی السنة حضرت اقدس مولا ناابرارالحقؓ کی محبت وشفقت کئی وجوہ سے تھی۔

(۱) محی السنة حضرت اقدس مولا نا ابرارالحق صاحبؓ کے اسا تذہ میں حضرت مفتی سعید احمد اجراڑ وگ کا اسم گرامی بھی ہے جوحضرت فقیہ الاسلامؓ کے والد ما جد تھے۔

(۲) شیخ الحدیث حضرت مولا نامحد ذکریا مہاجر مدفئ اور ججۃ الاسلام حضرت مولا ناخم اسعد اللہ کی مقدس نسبتیں جن سے حضرت فقیہ الاسلام کوشا گردی کے علاوہ بیعت وارادت کا بھی تعلق تھا (۳) تیسری سب سے اہم وجہ مظاہر علوم سہار نپورکی نظامت تھی جو حضرت مولا ناہر دوئی کی مادر علمی ہے۔

جس وقت مظاہر علوم ہنگامی دور سے گذر رہا تھا اور پچھشر پندعناصر نے مدرسہ کے احاطہ دار جدید پر جابرانہ وغاصبانہ قبضہ کرکے مدرسہ کی اینٹ سے اینٹ بجانی چاہی اس وقت حضرت فقیہ الاسلام کی ذات منبع برکات الی تھی ،جس نے مظاہر علوم کے شخص اور اس کے تقدس کو محفوظ وہامون رکھنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگادیا، بزرگول سے رابط رکھا ان سے مشورے طلب کرتے رہے ، دینی مدارس کی وقف علی اللہ والی حیثیت کو داغدار نہ ہونے دیا، اپ موقف پر مضبوطی سے جھے رہے ، بزرگول کی تائیدات ، اکابر کے مشورے ، بروں کی داغدار نہ ہونے دیا، اپ موقف پر مضبوطی سے جھے رہے ، بزرگول کی تائیدات ، اکابر کے مشورے ، بروں کی رہنمائی ، موقف کی سچائی اور حضرت مفتی صاحب کے سوز درول ہی کا متیجہ ہے کہتی واضح ہوا اور وہ لوگ جواول رہنمائی ، موقف کی سچائی اور حضرت مفتی صاحب کے سوز درول ہی کا متیجہ ہے کہتی واضح ہوا اور وہ لوگ جواول دونے مغل اللہ کا مرب کے موقف دونے میں کئی دونے کے موقف کی تائید کرنے گئے۔

الله تعالی محی النة حضرت اقدس مولا ناابرارالحق صاحب قدس سره گومقام بلندنصیب فرمائے ،ان کا دل

شیشه کی طرح صاف وشفاف تھا ،اُس پرآشوب دور میں بھی جب حضرت فقیہ الاسلام ؓ نے اپنے مکا تیب مراسلات اورخصوصی نمائندول کے ذریعہ رہنمائی وسر پرتی چاہی تو حضرت ہردوئی نے نہ صرف دعا وَل اورمشوروں سے نواز اہلکہ اپنے بعض مکا تیب میں اپنی خصوصی توجہ اور دعا وَل کا بھی یقین دلایا اور فر مایا'' اگر اہلیت شرط نہ ہوتو خدمت سے انکار نہیں''۔

حفرت فقیہ الاسلام چونکہ ایسے ادارہ کے ناظم ومتولی تھے جوحفرت ہردوئی کا مادرعلمی تھا بھرحفرت فقیہ الاسلام استاذ زاد ہے ہونے کے باوصف ایسے برگزیدہ حفرات کے پروردہ تھے جواپنی ذات میں انجمن تھے اورانہی کے حسب ایماءوحسب الحکم منصب نظامت کو قبول کیا تھا ان بزرگوں میں قطب العالم حضرت مولا نامحہ زکریا مہا جرمد ٹی "اور ججۃ الاسلام حضرت مولا نامحہ اسعد اللہ پیش تھاس لئے حضرت ہردوئی نے حضرت مفتی صاحب سے برابر تعلق رکھا، مدرسہ اشرف المدارس کے سلسلہ میں جب بھی نے اصول وقوا نین بنانے کی ضرورت پیش آئی تو حضرت مفتی صاحب ہے حضرت مفتی صاحب ہے مظاہر علوم کا دستورالعمل اور آئین معلوم کیا، طلبہ کے دافلے کے قواعد اور ضوابط وغیرہ کی معلومات حاصل کرتے رہے، مظاہر علوم میں اپنے بعض شاگر دوں اور متعلقین کو داخل کرائے صوابط وغیرہ کی معلومات حاصل کرتے رہے، مظاہر علوم میں اپنے بعض شاگر دوں اور متعلقین کو داخل کرائے رہے اور ان کے داخلوں کے لئے سفارشی خطوط بھی تحریفر مائے رہے۔

حضرت فقیدالاسلامؓ نے ایک بارحضرت ہردو تی گومدرسہ مظاہرعلوم کا سر پرست اور **رکن شور کی بتانا جا ہاتو** حضرتؓ نے از راوِتو اضع ہیکہہ کرا نکار فرمادیا کہ

''مظاہر علوم ہمارا مادرعلی ہے اس کئے اس کا سر پرست بننا اچھامعلوم نہیں ہوتا البتہ جب بھی یاد کیا جائےگا لبیک کہوں گا،مشوروں سے دریغ نہ کروں گا''۔

حضرت مولانا ابرارالحق صاحب مخضرت فقیه اَلاَسلام سے بہت شفقت فرماتے تھے اور جب بھی سہار نپور ومضافات میں آنا ہوتا تو مادرعلمی مظاہرعلوم (وقف) سہار نپورکو بھی اپنے قد دم میمنت لزوم سے نواز تے تھے، حضرت فقیہ الاسلام بھی بغرض ملاقات ہردوئی حضرت می المئة کی خدمت میں بھی بھی حاضر ہوتے تھے، دونوں بزرگوں میں جو دیر یہندروابط اور قدیم مراسم تھے وہ ویکھنے کے لائق تھے، حضرت کی المئة کی حاضری پر حضرت فقیہ الاسلام مندا ہتمام سے ہے وہ وہ دیکھنے کے لائق سے ،حضرت کی المئة کی حاضری پر حضرت فقیہ الاسلام مندا ہتمام سے ہے جاتے تھے اور حضرت کی المئة سے درخواست کرتے کہ مند پرتشریف رکھیں۔

ا بک بارحفزت فقیہ الاسلامؓ کی عصر بعد مجلس جاری تھی اجا تک حضرت ہردو کی مدظلہ' تشریف لے آئے مجلس میں شریک رہے اور چلتے وقت بطور ہدایت فرمایا کہ بیٹ عمول جاری رکھنا۔

بزرگوں کا احتر ام اور ان کی زیارت و ملاقات سے حضرت فقیہ الاسلام اُقلبی وروحانی سکون محسوس ہوتا تھا ، ایک بار حضرت مولا نامحمد احمد برتاب گڑھی ملی گڑھ تشریف لائے ، آپ کی تشریف آوری کی اطلاع حضرت فقیہ لاسلام اُ کوسہار نپور میں ملی ، تو صرف ملاقات کی خاطر سہار نپور سے علی گڑھ تشریف لے سے ،حضرت پرتاپ گڑھیؒ نے نہایت محبت وشفقت کا معاملہ فر مایا ، آپ کی میز بانی اور آ رام واستراحت کیلئے محی السنة حضرت مولا ناشاہ ابرارالحقؒ کو مامور فر مایا کہ حضرت مودو کی نے بھر پور کو مامور فر مایا کہ حضرت مردو کی نے بھر پور خیال رکھیا۔ خیال رکھا۔

یں۔ ایک بارحضرت فقیہالاسلامؓ ہردوئی حاضر ہوئے تو حضرت محی النتہ نے حضرت فقیہالاسلامؓ کا کھڑے ہوکر معانقہ فرمایا اورازخود پورا مدرسہ دکھایا، آرام وراحت اور طعام و ناشتہ ہر چیز کامعقول نظم فرمایا اور نہایت اکرام واحترام کامعاملہ فرماکر بزرگوں کی یادتازہ کردی۔

حضرت مولا ناخکیم محمد عبداللہ صاحب مغیثی مدظلہ ایک بار ہردوئی حاضر ہوئے تو حضرت محی السنة نے ان کے ساتھ بھی اکرام واحتر ام کامعاملہ فرمایا، کتب خانہ اور عمارات وغیرہ دکھا کیں اور پھرار شادفر مایا کہ ''میں آپ کا اکرام واحترام اس لئے کررہا ہوں کہ آپ ایس جگہ ہے آئے ہیں جو حضرت اقد س حافظ حین احد اجراڑوی اور ہمارے استاذ حضرت مفتی سعیدا حمد اجراڑوی کا وطن ہے''۔

حضرت محی السنة ایک مرتبہ جمبئ تشریف لے گئے فقیہ الاسلام حضرت مولا نا شاہ مفتی مظفر حسین صاحب و ہیں تشریف فرما تھے آپ کو حضرت ہردوئی کی جمبئ تشریف آوری کی خبر ملی فوراً ملا قات کے لئے حضرت ہردوئی کی جمبئ تشریف آوری کی خبر ملی فوراً ملا قات کے لئے حضرت ہردوئی کو اطلاع کے بیاس بینچے وہاں مجلس چل رہی تھی ، ہجوم زیادہ تھا حضرت عام ہجوم میں بیٹھ گئے ،کسی نے حضرت ہردوئی کو اطلاع کردی کہ حضرت مفتی صاحب کہاں کردی کہ حضرت مفتی صاحب کہاں بیں ؟ فقیہ الاسلام حضرت مولا نا شاہ مفتی مظفر حسین صاحب کھڑے ہوگئے تو حضرت ہردوئی نے آپ سے فرمایا کہ بیں ؟ فقیہ الاسلام حضرت مولا نا شاہ مفتی مظفر حسین صاحب کھڑے ہوگئے تو حضرت ہردوئی نے آپ سے فرمایا کہ بیں ؟ فقیہ الاسلام حضرت مولا نا شاہ مفتی مظفر حسین صاحب کھڑے ہوگئے تو حضرت ہردوئی نے آپ سے فرمایا کہ بیں ؟ فقیہ الاسلام حضرت مولا نا شاہ مفتی مظفر حسین صاحب کھڑے ہوئے ہوئے ہوئی ۔

پھر بڑی گرم جوثی سے ملاقات ومعانقہ فرمایا، مدرسہ کے حالات معلوم کرتے رہے، برابر دعا کیں دیتے رہےاورا خیر میں چلتے ہوئے اس دعا کے ساتھ روانہ فرمایا کہ

''اللدآپ کی ہرشم کےشروروفتن سے حفاظت فرمائے''۔

حضرت اقدس ہردو کی تھانہ بھون تشریف لائے ،حضرت مفتی صاحب کواطلاع ملی تو تھانہ بھون تشریف لے گئے اور ملاقات وزیارت سے مشرف ہوئے۔

الله تعالیٰ حضرت ہردوئی کو جنت الفردوس نصیب فر مائے ، پوری دنیا میں یہی ایک تھانوی چراغ جل رہا تھاجس سے دنیاروشنی ہدایت حاصل کر رہی تھی۔

٢٨ ررمضان المبارك ١٨٣٣ هيكوجب فقيه الاسلام حفرت مولانا شاه مفتى مظفر حسين صاحب كاوصال بواتو

ا گلے دن ۲۹ ررمضان المبارک کوحفرت فقیہ الاسلامؓ کے برادراصغر جناب مولا نااطہر مین صاحب مدخلاء کے نام اپنے تعزیق کم سے۔ تعزیتی مکتوب میں حضرت ہردوئی نے گہرے رہے والم کااظہار فرمایا ،خط کامتن برکت کے لئے درج ذیل ہے۔ ''مکری جناب مولا نااطہر حسین صاحب زید کھفۂ السامی

السلام عليكم ورحمة اللدوبركاتد

فون کے ذریعہ مرمی جناب مفتی مظفر حسین صاحب کی رحلت کاعلم ہوکر بہت ہی صدمہ وافسوس ہوا، اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو مدارج عالیہ عطافر مائے اور بسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطافر مائے ، خبر ملتے ہی دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کی سعادت ملی ، مدرسہ میں بھی موجودین نے ایصال ثواب کی سعادت ملی ، مدرسہ میں بھی موجودین نے ایصال ثواب کی اور دعائے مغفرت کی ایسے مواقع پر چند کلمات بسلسلة تعزیت تحصیل ثواب کی غرض سے عرض کرنے کیا اور دعائے مغفرت کی ایسے مواقع پر چند کلمات بسلسلة تعزیت تحصیل ثواب کی غرض سے عرض کرنے کا معمول ہے چنانچے مسطور ہے۔

( ا ) إِنَّ لِلله ما الحذولله ما اعطى و كل عنده باجل مسمىً فلتصبر ولتحتسب ( ۲ ) بدوى بزرگ نے جوتعزیت حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنها كی خدمت میں پیش كی تھی وہ بھی تحریب ہے۔ وہ بھی تحریب ہے۔

خیر مین العباس آجُرُک بعدہ ہے واللّٰہ خیر مندک لِلْعباس آجُرُک بعدہ ہے واللّٰہ خیر مندک لِلْعباس (۳) ایسے مواقع کیلئے اکابر کی تعلیمات سے ایک مضمون مرتب کر کے شائع کردیا گیا ہے ان کی دوتین کا پی مرسل ہیں ہفتی صاحب کے متعلقین کو سنوادی جاوے یا دیدی جاوے ان شاء اللہ تعالیٰ نفع ہوگا یعنی تخفیف غم ہیں مدو ملے گی۔والسلام

ابرارالحق مورنده ۲۴ ررمضان المبارک ۲۴ ۱۳ <u>۱۳</u> مطابق ۲۴ رنومبر ۳<u>۰۰ ، بر</u>وزمنگل''

حضرت نقیہ الاسلام کے انقال کے بعد خانوا دہ سعیدی کی روحانی سر پرتی اور رہنمائی فرماتے رہے، خطوط کا سلسل، خیر وعافیت اور مزاج پرتی کامعمول اور اسی پراکتفانہ فرمایا بلکہ جانشین فقیہ الاسلام حضرت مولانا مجرسعیدی کواپنے مبارک سلسلہ میں بھی شامل فرمالیا (حالا نکہ اس وقت بیعت کا سلسلہ موقوف فرما چکے ہے) اسی طرح حضرت فقیہ الاسلام کے بھانچ عزیزی مولوی احمہ یوشع اور حضرت فقیہ الاسلام کے بھانچ عزیزی مولوی احمہ یوشع اور حضرت فقیہ الاسلام کے بھانچ عزیزی مولوی احمہ یوشع ورحضرت فقیہ الاسلام کے بھانچ عزیزی مولوی محمد ارشد میر بھی سلمھ مااللّه تعالی کو بھی ان کی ورخواست پر اپنے دست حق پرست پر بیعت فرمالیا تھا۔



استنجا، نماز ،اوقات نماز ،اذان ، تكبير ،استقبال قبله ،طريقة نماز ،قراءت وتجويداورامامت وجماعت برمتندعلاء كرام

۵۲۸ صفحات میرمتل میلی تحفد حضرت فقیدالاسلام کی زیر نگرانی ترتیب و تبذیب کے بعد نہایت اہتمام سے شائع کیا گیا تھا،سابقہ روایات کے پیش نظراعلی معیاری کاغذ وطباعت اورمضبوط وخوبصورت جلد سے آ راستہ ہے۔ اہل مدارس علمی و تحقیقی کام کرنے والوں اورعلاء وطلباء سجی کیلئے بکساں مفید ہے، پیشگی قیمت روانہ کرنے پر میکتاب بھی بذریعہ ڈاک منگوائی جاسکتی ہے،صرفہ ڈاک بذمہ خریدار ہوگا۔

آئينه مُظاہر علوم علام علوم علام علوم علی النة نمبر

اسفارمروول

البين رب سے جاملے پر اب کی معران ہے ۔ اب

آئینه مُظاہرعلوم هم هم المنة نمبر کی النة نمبر کی النة نمبر کی النة نمبر کے سفر نامه ہر دوئی

## معراج این این

حضرت مولا نامحمرسعیدی صاحب، ناظم ومتولی مظاہرعلوم (وقف)سہار نپور

آپ کے قدموں میں پہنچا یہ مری معراج ہے اپنے رب سے جاملے یہ آپ کی معراج ہے

کئی روز کا تھکا ماندہ سفرسے واپس لوٹا تو فکر مطالعہ نے مجھے میرے اس کمرہ تک پہنچا دیا جہاں میں اپنے سبق کی تیاری میںمصروف رہا کرتا ہوں مطالعہ کی میز پر ایک حسین وجمیل کارڈ دعوت نظارہ دے رہا تھا ، کا نپورے مدرسہ کے کسی ہمدرد نے احتر کواپنے یہاں منعقد ہونے والی کسی تقریب میں مدعو کیا تھا میں ان سے پوری طرح واقف نہ تھا،معلومات فراہم کرنے سے ان کی سیجے تصویر سامنے آگئ،گری کی شدت اور غیر معمولی روز بروز بردهتی تمازت کی و جہ سے اتنے طویل سفر کاتصور سوہان روح بن رہاتھا ، ساتھیوں نے بتایا کہ داعی موصوف مدرسہ کے جمدرداور فقیہ الاسلام حضرت مولا نامفتی مظفر حسین رحمۃ الله علیہ کے خاص متوسلین میں سے ہیں جس محبت سے انہوں نے آپ کو دعوت دی ہے اس کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ اس تقریب میں ضرور شرکت کریں میرے لئے انتظامی مصروفیات اور گرمی کی شدت مانع بن رہی تھی ، ہر چندمعذرت پیش کی مگر میراا نکاراور ساتھیوں کا اصرار بڑھتار ہا آخران کا اصرار میرے انکار پر غالب آگیا ،سفر کی منظوری دیدی گئی چندر وز بعد مجھے بتایا گیا کہ فلاں تاریخ میں سفر ہے تکٹ آ گئے ہیں عجیب انفاق کہ جس شب بیسفر تجویز ہوا اس رات ضلع بجنور کے ایک دیہات قصبہ سائن پور میں ایک جلسہ پہلے سے تجویز تھا میری یہاں حاضری بھی انتہائی ضروری تھی اس جلسہ میں شرکت کے لئے اپنے مدرسہ کے اساتذہ پرمشمثل ایک وفد کے ساتھ سفر شروع کر دیا وقت مقررہ بر دہاں پہنچ کرمخضری شرکت کے بعداہل جلسہ سے کا نپورروا نگی کی اجازت لے لی اور چند لمحات کے بعد نجیب آبادا شیش پہنچ گیا، کچھ دیرا تظار کے بعد چنڈی گڑھا یکسپریس پہونچ گئی جس کوچ میں ہارا سفرتجویز تھا اس کے دونوں دروازے بند تھے بمشکل تمام کسی طرح اندرداخل ہونے میں کامیابی ملی ،خیال تھا کہ اندر پہنچ كرا يني سيث بالكل خالى آرام كے لئے پورى طرح فارغ ملے گی مگرا ژ د ہام غيرمعمولى ، آ دمی سے سہارے آ دمی

ایٹایا بیٹا ہوا، ایک ایک برتھ پرکی کی سوار ہدردی وعبت کا عجیب مظاہرہ کررہے تھے، بھیڑی کشر ت اور گری کی شدت ہے دم گھٹا جارہا تھا، پیرر کھنے کی جگہ بھی نہیں تھی آ رام چہ معنیٰ دارد؟ تلاش بسیار اور غیر معمولی جبو کے بعد دوستوں نے ایک برتھ لینے پر قدرت حاصل کی ، دا کیں با کیں ، نیچا و پرآ دمیوں کا سیاا ب اس پر مجود کررہا تھا کہ شرافت کے ساتھا پی جگہ کھڑے رہیں ، برتھ کا استعال کسی بھی طرح ممکن نہیں استعال تو در کناراس تنم کی سوچ بھی ایک احتمانہ سوچ بھی ، رفتہ رفتہ شب تمام ہوگئی می کو کلفت راحت سے بد لنے کاوفت آ پہنچا خدا خدا کر کے ہماری ٹرین کھنو کے آٹیشن پر پہو پچ گئی ، ہم نے سکون کا سانس لیا ، خیق مسلس سے چھٹکارا مل گیا پر بشانی دوراور کلفت کا فور ہوئی خدا کا شکر ادا کیا میں بیسو چنے پر مجبور ہوگیا کہ آخر بیسٹر میں نے منظور کیوں کر لیا ؟ سخت گری اور موسم کی حرارت و تمازت روز روشن کی طرح عیاں ہوتے ہوئے کیوں اس سنر پر مجبور ہوا؟ کیوں میں نے اور موسم کی حرارت و تمازت روز روشن کی طرح عیاں ہوتے ہوئے کیوں اس سنر پر مجبور ہوا؟ کیوں میں نے این نفس کو مشقت میں ڈالا؟ کیوں میں نے اپنے اوپر ظلم کیا؟ وجہ کچھ بھی ٹیس آئی۔

ن لکھنو ٔ اصرف یو پی کی را جدھانی ہی نہیں ، تہذیب وشاکستگی ، نزاکت ونفاست ، زبان و بیان اورار دوا دب کا گہوارہ بھی ہے ، یہاں کی گرمی مشہور ہے ، لکھنو کینچ کر جمیں بھی اس کی گرمی کا مزہ چکھنے کو ملا ، کافی دور بیدل چلنے کی وجہ سے حالت خراب ہوگئی۔ایسامعلوم ہونے لگا کہ شاید آج مجاہدہ کی پخیل ہوجا کیگی ، بزرگان دین خانقا ہوں میں کیے کیسے مجاہدے کرتے ہوں گے اور کیسے راہ سلوک کی پخیل ہوتی ہوگی۔

ہمارا منظر قابل دید تھا شاید زندگی میں پہلی بارا یسے مجاہدہ کی نوبت آئی ہوگی، پینے سے شرابورہم سب سی طرح ایک کیسی پکڑ کرکا نپور کے لئے روانہ ہوگئے دوڈ ھائی گھنٹہ کا سفر طے کر ہے ہم کا نپورا پنے واق کے مکان پر جا پہنچ ۔

کا نپوروہ تاریخی جگہ ہے جہاں ایک زمانہ تک ہمارے مفرت مولا نا تھا نوگ اور مفتی محمود الحن گنگوہ تی قیام فر ماچکے ہیں مرتوں ان مصرات نے یہاں کے عوام کو علمی روشن بخشی ہے، یہاں ایک قدیم ادارہ جا مع العلوم کے فر ماچکے ہیں مرتوں ان حضرات نے یہاں کے عوام کو علمی روشن بخشی ہے، یہاں ایک قدیم ادارہ جا مع العلوم کے مہم مرہے ہیں۔

مہم مرہے ہیں۔

دائی نے بوے تپاک سے ہمارا استقبال کیا ہختھرہے چائے ناشتہ کے بعدہمیں آرامگاہ پہنچادیا گیا ،
یہاں کی گرمی بھی دید کے قابل تھی سب ساتھی پسینہ سے شرابور سے لگتا تھا کہ عرفات کے میدان میں یارمی جمرات
کی بھیڑ میں تمتماتی ہوئی دھوپ پڑ رہی ہے اور ہم حصول اجروثواب کی خاطراس کو برداشت کئے جارہے
ہیں یہاں ہماری مساعی عجب پرکیف منظر پیدا کررہی تھیں اپنے ایک دوست کا مقولہ بارباریا دآرہا تھا کہ" بزرگ قبل از وقت نقصان دیتی ہے'۔

ظہر بعد کھانا اور کھانے کے بعد آرام تجویز تھا مگراس قدرگرمی اور سورج کی تمازت وحرارت میں آرام تو

کہاں میسر ہوسکتا تھاساراوفت یا دالہی میں گذر گیا، دل بصدخوف السلّھ آجو رُنِسی مِنَ النّا دی صدا کیں بلند کرنے لگا، یہاں ایک حجرہ میں چند منٹ قیام کیا، جناتی اثر ات محسوں ہوئے ،ساتھیوں نے بتایا کہ اس رات میں یہاں قیام کرلیں توان شاءاللہ ہاتھ پاؤں دبائے جائیں گے اس حجرہ میں رات کوقیام بڑا مشکل ہے،امام صاحب سے جنات کی کشتی ہوتی ہے۔

شام کوتجویز شدہ نظام کے مطابق تقریب میں شرکت کے بعد جب ای شام میں آرام کے لئے واپس لوٹ رہے تھے تو پور سے شہر کی لائٹ گل نظر آئی گویا پوراشہر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا،ادھر تاریکی اُدھر گرمی، دونوں اپنا پورارنگ دکھار ہی تھیں گویا دونوں ال کر قیامت کا منظر پیش کررہی تھیں، خدایاد آرہا تھایا خدا کے دوستوں کی یا دول کو بہلار ہی تھی ، برمخلص و ہمدرد، لاچار ومجبور نظر یا دول کو بہلار ہی تھی ، برمخلص و ہمدرد، لاچار ومجبور نظر آرہا تھا دراصل مرضی مولی بہی تھی۔

اس تباہ کن حالت میں قدرت نے دشگیری کی اپنے ایک ولی کا خیال دل میں پیدا کیا گویا ہا تف غیبی نے آواز دی کہ جاؤاگراس سفر کو کا میاب بنانا چاہتے ہوتو میرے ایک دوست سے ملو، ادھر بیندا آئی اوراُ دھر ہا تف غیبی نے میں نے اس کا نام بھی صفحہ ول پر ثبت کردیا فوراً ساتھیوں سے مشورہ ہوا اور ایک طویل گفت وشنید کے بعدرائے بنی کہ منج سورے ہردوئی کے لئے روائگی اختیار کرلی جائے منج بارہ بجے تک وہاں پہو نچ کر حضرت والا ہردوئی سے شرف نیاز وملا قات حاصل کیا جائے بیارادہ عزم صمم سے بدل گیا۔

حضرت والا ہردوئی کواطلاع کردی گئی کہ چند نااہل خدام شرختل ایک قافلہ مظاہر علوم وقف سہار نبور سے کا نبور ہوتے ہوئے ہردوئی خدمت بابر کت میں عاضر ہونا چاہتا ہے، در بار ولا بت سے بصد اظہار ومسرت اجازت لی گئی جبح سویر ہے ہم سب ساتھی بذریعہ بس ہردوئی کی طرف عازم سفر ہوئے ، بس تیزی سے آ گے بردھ رہی تھی اور ہماری مسرت وشاد مانی میں اضافہ ہور ہاتھا، جون جون بس آ گے بردھتی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کا میا بی وکا مرانی ہماری طرف تیزی سے بڑھ کر ہمارے قدم چومنا چاہتی ہے کم ویش پانچ گھنٹہ کی مسافت عجیب کیف ومسرت کے ساتھ یوری ہوگئی۔

خدا خدا خدا کر کے ہم نے سرزمین ہردو کی پر قدم رکھا ، ہماری تو آرز و پوری ہونے کا وقت قریب آگیا ایبامحسوس ہور ہاتھا کہ ہم عنقریب باغ جنت میں داخل ہوا چاہتے ہیں ، دست قدرت کے ترتیب دئے ہوئے اس نظام کے موافق بارہ بجے سے پہلے اشرف المدارس پہونچ گئے اسی وقت پہونچنے کی اطلاع بذریعہ فون دی گئے تھی۔

یہ حضرت والا ہر دو کی کامسکن وقیام گاہ اور بہترین تربیت گاہ ایک عظیم کارخانہ اور شاندار مصنع ہے جہال

رجال تیار ہوتے ہیں ،احیاء سنت کی تربیت سے مالا مال افراد بیدا ہوتے ہیں،خانقاہی آ داب کے موافق ہم لوگوں نے وینچنے ہی تحریری طور پراپی آمد کی اطلاع کی ہمستعد خادم فوری طور پر رقعہ لے کرخدمت بابر کت میں جا پہنچا۔

ادھرد دسرے خادم ہے ہماری گفتگوشروع ہوئی انہوں نے بتایا کہ

" آپ لوگوں کی آمد کی اطلاع سے حضرت والا بہت مسرور ہیں ،آج ضبح وہیل چیئر پر مدرسہ تشریف لائے سب چیز وں کا معائند فر مایا ، مطبخ جا کر کارندوں کوکسی امر پر اظہار خفگی کے ساتھ ڈانٹا ڈپٹا، جھے بلاکر پوچھا کہ سہار نیور سے ہمارے مہمان آرہے ہیں ان کے لئے کہاں نظم کیا؟ بتایا گیا کہ خصوصی مہمان خانہ میں! پھر خود تشریف لاکر اس نظام کو ملاحظہ فر مایا اور مدایت جاری کی کہ دیکھو میرے مہمانوں کے اعز از واکرام میں کوئی کی نہ ہوجائے ، مہمانوں کے آتے ہی فور آجھے اطلاع کی جائے"۔

یہ گفتگوجاری ہی تھی کہ خادم حضرت والا کا جواب لے کر آپہنچا ہم سب کی نظر النفات اس کی طرف مرکوز ہوگئی،اس نے بتایا کہ

'' حصرت والانے سلام بھیجا ہے اور فر مایا ہے کہ ملا قات کے لئے میں خود حاضر ہور ہا ہوں''

بین کرجاری ندامت وشرمندگی کی انتهاء ندر بی

یہ ن راہاری مداست و طرسدی راہ ہا ور کہاں میہ عکبت گل سیم صبح میہ تیری مہریانی مہریانی کسی نے کیا خوب کہا ہے ۔

کسی نے کیا خوب کہا ہے ۔

کیا ہاؤ کیا زنجیرِ زُلفش عجب دیوائگی اندر سر افزاد

حقیقت یمی ہے کہ رحمت وشفقت کا جو برتا وَ حضرت واللّا کی جانب سے ہوا ہم ہرگز اس کے مستحق نہ سے ، بیسب ان کی عنایت اور ان کا کرم تھاور نہ۔ع

چه نبت خاک را به عالم پاک

ال وفت آئکھیں نم تھیں اور اپنی نااہلی کا احساس بح فکر میں تلاظم خیز کیفیت سے دوجا رتھا، کچھ دیر کے لئے ہم کھو گئے کہ حضرت والا نے بید کیا پیغام بھیجا ہے، ذرا دیر بحد سنبھلے اور فور آ ایک رقعہ لکھ کر حضرت والا کی خدمت میں ارسال کیا کہ

'' حضرت والا زحمت نه فرما کیں جب حضرت کو فرصت ہو ہم خدام کو اطلاع ہوجائے ہم خود ہی شرف ملاقات حاصل کریں گئے''۔

میر عرض ومعروض کر کے ہم مطمئن ہو گئے ،خیال تھا کہ کچھ دیر بعد حضرت یا دفر مائیں گے اس لئے بعض

ساتھی استنجااور بعض عنسل وغیرہ میں مشغول ہو مسئے یکا کیا ایک آ واز آئی کہ۔

'' حضرت یا وفر مارہے ہیں حضرت یا وفر مارہے ہیں''

جلدی جلدی فراغت پاکر ہم حضرت کی خدمت میں پہو نچے سلام و دعا کے ساتھ معانقہ کا شرف بھی حاصل ہوا، لیٹے ہی لیٹے حضرت نے معانقہ فر مایا،ایک ساتھی نے جب بائیں طرف معانقہ کی جسارت کی تو فورا حضرت نے تنبیہ فر مائی اور الیہ مین کا تھم صاور فر مایا۔

یہ بات اگر چہ پہلے سے معلوم تھی گر حصرت والا کی تنبیہ نے اس پر مہر تصدیق ثبت فرمادی ،اس تنبیہ کی بدولت بیمشہور غلطی بھی رفع ہوگئ کہ معانقہ بائیں جانب ہونا چاہئے تا کہ دل سے دل مل جائے ،حقیقت بھی یہی ہے کہ دل سے دل کا ملنا تو معانقہ کے مفہوم میں داخل ہی نہیں۔

حضرت والانے انتہائی شفقت آمیز لہجے میں خیر وعافیت معلوم کی ہم لوگوں نے بھی شایان شان ادب واحتر ام الحوظ رکھتے ہوئے یہی استفسار کیا جواب تعم میں ملا بیہ چیز ہمارے لئے انتہائی مسرت کن تھی ول سے دعا نکلی کہ اللہ تعالیٰ حضرت والاکوصحت وسلامتی کے ساتھ قائم ودائم رکھے۔

کافی دیر تک گفتگو کا بیر مبارک سلسله جاری رہا، بوقت گفتگو حضرت والاً کے چبرے پر بشاشت کے اثر ات نمایاں تھے، بیاری وغیرہ کا اثر قطعاً محسوس نہیں ہور ہا تھا۔ دوران گفتگو حضرت والا نے اپنے یہاں خانقاہ میں جاری معمولات ترتیب سے بتانا شروع کئے ریجھی ارشاد فر مایا کہ

'' جب آ دی کہیں جائے تو کچھ فائدہ حاصل کرنا جاہے، ہمارے یہاں پہلے مشکوۃ تک تعلیم کانظم تھا اس کے بعد بچوں کوآپ کے یہاں دورہ کے لئے بھیج دیا جاتا تھا، مظاہر علوم میرا ما درعلمی ہے وہاں یہ بچے چلے جاتے تھے، کچھ ساتھیوں نے درخواست کی کہیں دورہ مدیث شریف کانظم ہوجائے تو طلبہ ادھر ادھر نہ جائیں یہیں بھیل ہوجایا کرے گی ہم نے غور کے بعداس کومنظوری دیدی۔

الجمد للدوره و مدیث شریف کی تعلیم جاری ہے اس میں ہم نے بدالترام کیا ہے کہ جتناسبق روز اند ہو ہر بچراس سبق کی عبارت پڑھے، طلب تھوڑ ہے ہیں اس لئے یہ پابندی بچھ مشکل بھی نہیں الجمد للہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو طلبہ عبارت پڑھنا نہیں جانے ہے، یاان میں استعداد تو تھی گروہ ہمت نہ کرتے تھے، وہ بھی عبارت پڑھنے گئے۔
دورہ مدیث شریف کے بھی طلبہ کوایک ہی ججرہ میں رکھاجا تا ہے اور ما شاء اللہ سب طلبہ تبجد کے پابند ہیں'۔
گفتگو کرتے کرتے حضرت والل کی نظر گھڑی کی طرف چلی گئی ، فو رار کے اور فر ما یا کہ
''کافی وقت ہوگیا ہے آپ لوگ کھانا کھائیں پھرشام کو بات کریں گے شام کو عصر بعد مجلس بھی ہوتی ہے''۔
اس افاضہ کے ساتھ فیضان خیر کا یہ سلسلہ اس وجہ سے رک گیا کہ حضرت والا کو جمارے آرام کی فکرتھی ، آج اس افاضہ کے ساتھ فیضان خیر کا یہ سلسلہ اس وجہ سے رک گیا کہ حضرت والا کو جمارے آرام کی فکرتھی ، آج اسامعلوم ہوتا تھا کہ حضرت خاص امور پر تبادلہ خیال فرمائیں گے ، قرائن و شواہد پچھالی نشاندہ ہی کررہے تھ کہ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ حضرت خاص امور پر تبادلہ خیال فرمائیں گے ، قرائن و شواہد پچھالی نشاندہ ہی کررہے تھا کہ

حضرت مظاہرعلوم کے بارے میں کچھ فرما تا جا ہتے ہیں ، ملا قات سے چندروز پہلے حضرت والاً نے احقر کے نام ایک مکتوب گرامی لکھ کرمظا ہرعلوم کے نظام سے متعلق کچھ امور دریافت فرمائے تھے، یہ آخری فکرول کی دل ہی میں رو گئی ہم خدام انتظار میں رہے اور و ہاں صورت حال کچھاور ہی ہوتی چلی گئے۔

عصر بعد ہم لوگ معجد میں حاضر ہو گئے ،نماز کی ادائیگی کے بعد مجلس میں حضرت والا کا انتظار ہونے لگا احا تک اطلاع ملی حضرت کی طبیعت علیل ہے دعا کریں ، ایک شاعر رفیق صاحب (جوحضرت کے پاس پہلے سے حاضری دیتے تھے ) آج بھی موجود تھے حضرت والانے ان کو مجلس میں شعر سنانے پر مامور فر مایا ،معمولات سے فراغت کے بعدانہوں نے سنت کی اہمیت پرانہائی عاقلانہ بلیغ کلام سے حاضرین مجلس کومخطوظ فر مایا۔

مغرب سے ذراد ریملے میل ختم ہوئی ،لوگ مغرب کی تیاری میں لگ گئے بعد نماز مغرب اطلاع ملی کہ حضرت کی طبیعت زیادہ علیل ہے،سب لوگ پلیین شریف پڑھیں اور دعا میں مصروف ہوجا ئیں ،فوراسب نے جمع ہوکریلیین شریف کاختم کیا ،حضرت کی صحت کے لئے دعا ہوئی مگراب صحت مقدر نہ تھی ، پہانہ حیات لبریز ہوچکا تھااس وقت خدام کی اضطرابی کیفیت قابل دیدتھی اندر باہر جانے اور حضرت کی طبیعت کے بے قابوہونے کا منظر عجیب تھا، بسیار جنتو کے بعد تحقیق ہے معلوم ہوا کہ حضرت والا کوخون کی قے ہوئی ہے اوراب ناک سے بھی خون آر ہاہے، حالت تشویشناک ہے غالبًا د ماغ کی کوئی نس پھٹ گئی ہے، خدام نے بساط بھر کوشش کی ,فوری طور پر ڈاکٹرمیسر ہوگیا، ڈاکٹر نے پوری کیفیت دیکھنے کے بعد لکھنؤ لے جانے کا مشورہ دیا ، دیریک مشوروں کا تشلسل رہاجس کی وجہ سے فوری طور پررائے قائم کرنے میں تاخیر درتاخیر ہوتی چلی گئے۔

حضرت والأُفر ماتے تھے کہ'' جہاں انقال ہوو ہیں تد فین ہونی جا ہے'' خدانخو استہ اگر انقال لکھنؤ میں ہوا ہوتا تو وہاں تدفین کی شکل میں اہل ہر دوئی آپ کے جسد خاکی ہے بھی محروم ہوجاتے اور اگر حضرت کا جنازہ واپس ہردوئی لا یاجا تا تو بیشریعت وسنت اور حضرت محی السند کے مزاح کے خلاف ہوتا۔

جب ہپتال نے جانے کیلئے وہیل چیئر پر بٹھا کر حضرت والا کو کار میں سوار کرنے کیلئے لایا گیا تو اوھرخون کا سلسلہ جاری تھااوراُ دھرلوگ حضرت والا کی زبان فیض تر جمان سے اللّٰداللّٰہ کی آ وازسن رہے تھے جونہی حضرت والا کو "كوالس" ميں سوار كيا گيا اور ڈرائيورنے گاڑي اسٹارٹ كي تو زورے ايك جھڑكا لگا جاراخيال ہے كہ بس يبي اوقات حفرت کی زندگی کے آخری کھات تھے،ای وقت بیآ فتاب عالم تاب ہمیشہ کیلئے غروب ہو گیا تسلی کیلئے ہپتال لے جایا گیا، ڈاکٹروں نے معائنہ کے بعد حضرت کے انقال پر مہر تائید ثبت کردی، د حمہ الله رحمہ و اسعة ۔

ہیں یقیں مجھ کو کھڑے ہوں گے قیمین ارم بہر استقبال جنت میں قطار اندر قطار

انقال پرملا<del>ل کے فورا بعد عسل کی تیاری شروع ہوگئی ، بہت سے لوگوں نے عسل میں شریک ہوکر اپنی</del>

سعادت پرمبرنقد بق ثبت کرانے کی کوشش کی مگر قدرت نے اس سعادت کیلئے پہلے ہی سے چند مخصوص افراد کا امتخاب کیا ہوا تھا ،اس لئے باوجود بسیار کوشش کے دوسرے لوگ اس مبارک عنسل میں شریک نہ ہو سکے جیسا کہ بتایا گیا کہ حضرت والاً نے بہت پہلے ہی وصیت فرمادی تھی کہ

''میرے شل میں وہی لوگ شریک ہوں جوزندگی میں میری خدمت کرتے ہیں''

ای دوران پیاطلاع ملی که ذیارت کاسلسله فجر بعد شروع بوگا اورسب لوگول کوزیارت کاموقع دیاجائےگا۔

اس اعلان کے مطابق فجر کے بعد زیارت شروع ہوگی ، نیاز مندان جوق در جوق امنڈ پڑے ، جنازہ الحائے کا الحائے جانے تک پیسلسلہ جاری رہا، راقم الحروف بھی شرف زیارت سے مالا مال ہوا، چبرے پرزردی کے آثار نمایاں سے جس کو بعض آثار میں آثار میں آثار مندا سے بتایا گیا ہے ، موسم نہ صرف گرم بلکہ شخت گرم تھا ، اس لئے ایسا محسوس کیا جارہ اتھا کہ شرکاء جنازہ کو تکلیف پیش آئے گی ، گراس شاہ دقت کا جنازہ جوں ہی اٹھایا گیا موسم خوشگوار ہوگیا ، اور ہواؤں کے ٹھنڈ رجھو نئے محسوس کئے جانے گئے ، قربی راستہ پر نہ جاتے ہوئے کارخ موس کیا ، اور ہواؤں کے ٹھنڈ رجھو نئے محسوس کئے جانے گئے ، قربی راستہ پر نہ جاتے ہوئے کارخ مارے عام کی طرف ہوگیا ، انتہائی اعزاز واکرام کے ساتھ میرکارواں کی قیادت میں بہکارواں عیدگاہ کی طرف روانہ ہوگیا ، انتہائی اعزاز واکرام کے ساتھ میرکارواں کی قیادت میں بہکارواں عیدگاہ کی طرف روانہ ہوگیا ، انتہائی اعزاز واکرام کے ساتھ میرکارواں کی قیادت میں بہکارواں عیدگاہ کی طرف موسارہ ہوگاہ کی موانہ ہوگیا ، انتہائی اعزاز واکرام کے ساتھ میرکارواں کی قیادت میں بہکارواں عیدگاہ کی طرف موسارہ ہوگاہ کی ہونا اپنے لئے باعث فخر و سعادت تصور کر ہاتھا، وفورشوق میں ایک قدم آگے بڑھتا تو دوسراقدم پیچے ہے جاتا ، دل گر دے کو تھا ہے ہوئے خدام بلک بلک کر روز ہوتی میں ایک قدم آگے فیا کیا ہوئے خدام بلک بلک کر دی تھے ، مگر صدود شریعت سے ، مگر صدود شریعت سے ، مگر صدود شریعت سے فرا تھا۔

راستہ میں ایک جگہ کی وجہ سے جنازہ کا ندھوں سے اتار کرز مین پرر کھ دیا گیا اور خدام کی جانب سے بھد بجز و نیاز لوگوں کو بیٹھنے کا شارہ ملا، تا حدنظر لوگ سڑک پر بیٹھے نظر آئے ، حضرت والا کاظم وضیط آج بھی اپنی کرامت دکھار ہاتھا۔ شارع عام سے گزرتے ہوئے ایک طویل سفر طے ہوجانے کے بعد قافلہ میر قافلہ کی قیادت وسیادت میں بالآ خرعیدگاہ بہتے ہی گیا، یہاں ذمہ داران کی جانب سے پھھ ہدایات جاری ہونے کے بعد نماز جنازہ پڑھی گئ، بالآ خرعیدگاہ بہتے ہی گیا، یہاں ذمہ داران کی جانب سے پھھ ہدایات جاری ہونے کے بعد نماز جنازہ پڑھی گئ، قاری امیر حسن صاحب نے امامت فرمائی اور بعد از ال خطہ صالحین میں اس جمد خاکی کو میر دخاک کیا گیا۔ ۔ ۔ قاری امیر حسن صاحب نے امامت فرمائی اور بعد از ال خطہ صالحین میں اس جمد خاکی کو میر دخاک کیا گیا۔ ۔ ۔ سبز ہُ نور ستہ اس گھر کی نگہانی کر ہے

السلُّسةُ يؤليك غفراناً واحسانا ففى كل يوم أذوق الموت الوانا

يساغسائبسا في الشرى يتلى محاسنة ان كنت جُرِّعُتَ كأس الموت واحدة

كاروان مظاهر

## هرووئی نیک

مولا نامحمه ارشد فاروقي

رمضان المبارک کام میند اور جمعه کا دن تھا ابھی نماز سے فارغ ہوکر ہم لوگ جفرت مفتی مظفر حسین رحمہ اللہ کی مجلس میں بیٹے ہی سے کہ ایک خبر دینے والے نے خبر دی کہ جامع مسجد میں اعلان ہوا ہے کہ حضرت مولا ناعلی میاں کا انقال ہوگیا ہے پوری مجلس سرایا جیرت واستجاب بن گئی پھر استرجا عی کلمات نے غم ورخ کی گھنگمور گھٹا چھادی، عالم اسلام میں صف ماتم بچھگی، وہ طاب حیاطاب میتا کے بھر پور مصداق ہوئے، رمضان کا مبارک مہینہ آخری عالم اسلام میں صف ماتم بچھگی، وہ طاب حیاطاب میتا کے بھر پور مصداق ہوئے، رمضان کا مبارک مہینہ آخری با برکت عشرہ جمعہ کا متبرک دن ، خطبہ جمعہ سے قبل مستجاب ساعتیں قرآن کریم کی تلاوت کی زریں حالت، با برکت عشرہ جمعہ کا متبرک دن ، خطبہ جمعہ سے قبل مستجاب ساعتیں قرآن کریم کی تلاوت کی زریں حالت، قلب قرآن سورہ لیسین کا حسن انتخاب اور فبسٹرہ بسم خصوۃ و اجو کو یم پرحسن خاتمہ! قابل رشک تھا جسنے کا اسلوب مسجوب ہی و مماتی لللہ دب العلمین کی ترجمان یہ رندگی ہموت!

پرتکلف دستر خوان کے فیوض سے فیضیاب ہوکرہم نے پوچھا حضرت سے ملاقات کب ہوگی؟ بتایا گیا فیر بعد یا آٹھ ہجے جیجے۔۔۔۔۔۔۔ وہاں کے فرانی اور مجاہدے کے ماحول سے متاثر ہوکرہم نے فجر کی تیاری معمول سے بچھ پہلے ہی کر کی اور مجد جانے کے لئے نکل رہ ہے تھے کہ قاصد آیا خوشجری لایا حضرت! آپ لوگوں کو یاد فرمار ہے ہیں! ہم مسرت سے جھوم اٹھے، دل کی کلیاں اس غم آگیں ماحول ہیں بھی چھائے لگیں، مقدم اٹھنے لگے دفار بین اور میکارواں رواں دواں حضرت کی قیام گاہ خود حسن سلیقہ حسن تربیت کی مظہر تھی بلکے رنگ کے فقی اور میکارواں رواں دواں حضرت کی قیام گاہ خود حسن سلیقہ حسن تربیت کی مظہر تھی بلکے رنگ کے سفید چا در بچھی ہوئی ہے بوٹ سفید گاؤ تکیے قریبے سے رکھے ہوئے خوبصورت مسہری نما پلنگ آبک کونے ہیں جس پر پرچند سفید چا در بچھی ہوئی ایک تھنے کی الماری ہیں سے جھائے قیقی خیرے اور ضرورت کی دوائیں بالکاسید حی سفید چا در بچھی ہوئی ایک تھنے کی الماری ہیں سے جھائے قیتی خمیرے اور ضرورت کی دوائیں بالکاسید حی کا بین سے جائی ہوئی بورے کمرے ہیں شامہ العظیم کی رہی بھی خوشبو جہاں ہمارے دل ور ماغ کو معطر کرگی وہیں سے قیام گاہ کی بھی خوشبو جہاں ہمارے دل ور ماغ کو معطر کرگی وہیں سے قیام گاہ پر بیا ہی نہیں مناد تھی ، قیام گاہ پر بیا ان خوال ہیں نہ کھوئے اور رات کے آخری جھے کے بدر منیر کی چیل کو معلی نہیں نہا گئے آٹھا کی لئے تھائے کے تیاز نہیں ، گئی گار بخت ہا تھائی سے خوار پر معانی فر مالی تو بیا کہ نہیں جہا تھائے کی جھوڑ نے کے گئے تیاز نہیں ، ایسے عالم میں جو حضرت نے غیر متوقع طور پر معافی فر مالیا تو ویا کی زبا ہو، جسے شبت مقاطیس منا خیس پر اپنے اثر ات متعال کے بعد جو

حضرت ہردونگی کی اس تلقین نے راقم کوسنجالا دیا اس پر کیف پرسوز ملا قات وجلس کے بعد ہم مسجد فجر کیلئے چل پڑے، لا وَڈ اسپیکر کے بغیر نماز ہوئی ، ہم نے آ رام گاہ کارخ کیا ہی تھا کہ فرستادہ نے مڑ وہ جانفزا غیرمتو قع طور پرسنایا حضرت یا دفر مارہے ہیں! ہم مسرت واطاعت کا مجسمہ بنے حاضر خدمت ہوئے۔

حضرت نے فرمایا آپ حضرات نے اس قدر بھیا تک ٹھنڈک کے موسم میں سفر فرمایا اوراس خاکسار کے بہال تشریف لائے تو دل چاہا ہمیں بھی آپ کے جذبات وقربانیوں کی قدر کرنی چاہیے ،اصل وہ خصوصیات اورصفات اوروہ اعمال ہیں جوکسی کو بڑا ہزرگ رہنما اور شخ بناتے ہیں ، شخصیات اللہ کے جاری وساری نظام کے مطابق جو باتی ہوجاتی ہیں کین وہ اعمال وہ صفات وہ خصوصیات جن کوشخصیت سازی میں وخل رہتا ہے وہ باتی رئتی ہیں تنبین کو چاہیے کہ شخصیات کے لئے رفع درجات کی دعا کریں ،استغفار کریں اوران اعمال رفیعہ کو ابنانے کی امکانی کوشش کریں جن کی ہدولت انہیں میں مقام خاص ملا ، فبھدا ہم اقتدہ کا میہ بھی تقاضا ہے۔

عزیزوا حضرت مولا ناعلی میال کے سانحہ ارتحال کا آپ پر بہت گہرااثر ہول اس وقت نرم ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہے ،اس وقت اس کیفیت سے فاکدہ اٹھا و اورا عمال صالحہ کی طرف مسابقت کرو پھر حضرت نے الکیٹرانک تھنٹی پر نگاہ ڈالی ،مولا نا مجم سعیدی اور داقم کے علاوہ کوئی نہیں تھا ،راقم نے نگاہ کا یہ اشارہ سمجھ نیا اور چار پائی کے ایک کونے میں تر تیب سے رکھی ہوئی تھنٹی اٹھائی ،خدمت میں پیش کی حضرت نے بٹن و بایا ، مطلوبہ فعل پلک جھیلتے حاضر ہواتھ مویا گیاوہ کتا بچلا ہے جومولا نامحہ درابع صاحب ندوی کو بھیجے گئے ، چند ثانیہ مسلوبہ فعل پلک جھیلتے حاضر ہواتھ مویا گیاوہ کتا ہے جومولا نامحہ درابع صاحب ندوی کو بھیجے گئے ، چند ثانیہ شرودور سرالے حضرت نے ہمیں عنایت فرمائے ،جس میں مصیبت آپٹر نے پر انسا لیلہ و انسا الیہ د اجعون سے کہ کا تقین ،استعانت بالصبو ، استعافت بالصلو ہ کا تھم اس کے اثر ات وثمرات ، کیفیات ومشاہدات

ك تذكر ب ك ساته مخصوص بدايات رقم بين -

ہمارے اعزاز کے لئے یہ کافی ہے کہ یہی رسالے حضرت مولا ناعلی میاں کے خاص معتد حضرت مولا نامحہ رابع حسنی ندوی کو بھیجے اور جمیں بھی عنایت فرمائے ،حضرت مولا ناعلی میاں کی رحلت کا اثر ہمارے بورے وفد پر تھالیکن راقم جہاں حضرت مولا ناعلی میاں سے شاگر دی وگر ویدگی کا تعلق رکھتا تھا وہیں حضرت عکیم الاسلام قاری محمد طیب کے انتقال کے بعد بیعت واستر شاد کا علاقہ بھی جوڑ ہے تھا جس کی اطلاع حضرت ہردوئی کو خلوت میں دی اس تکتہ نظر سے حضرت نے خاص توجہ فرمائی ہم نے چاہا کہ اب حضرت کے سلسلہ میں شمولیت میں اختیار کریں تو حضرت نے فرمایا ابھی ضرورت نہیں استشارہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔

سی تفتگو بالکل تنهائی میں ہوئی اس وقت اس وفد پر حضرت کی خصوصی نگاہ اس کے تھی کہ حضرت مفتی سعید اجراڑوگ کے بوئے جوال سال عالم، اجراڑوگ کے بوئے جوال سال عالم، نیک طبیعت، نرم خو، معتدل مزاح جناب مولا نامجر سعیدی صاحب (جواب ماشاء الله مظاہر علوم کے ناظم ہیں) سربراہ وفد تھے اور حضرت کیلئے اجراڑہ کا نام ہی متوجہ ہونے کیلئے کافی ہوتا تھا کہ حضرت مفتی سعیدا حمد علیہ الرحمہ حضرت کے استاذ تھے، اجراڑہ کے تھے۔

استے ہیں ہمیں پی چاک دھرت کو ہماری رات کی بے آرا می اور صن میں قیام کا پیہ چل گیا پھر کیا تھا تھیش کے لئے ایک سیخ تشکیل پائی اس نے ہم سے سب سے پہلے انٹرویولیا آپ لوگ کب پنچے .....؟ رات کو ایک بجے ...... وروازہ کس نے کھولا .....؟ فلال صاحب نے .....! کیا آ نے سے پہلے اطلاع کی کئی تھی .....؟ جی ہاں! فون کے ذریعہ ..... فون کس نے ریسیو کیا .....؟ نام بتایا گیا ..... دروازہ کھو لئے والا اچا بک غائب کب ہوا .....؟ ہمیں درخت کے نیچ کارکھڑی کرنے کی ہدایت کے بعد ... برآ را می کا وقفہ کتنا لمبار ہا ....؟ ہم نے معذرت کی کہ ہمیں از حد آرام ملا کوئی تکلیف نہیں ہوئی .... نہیں! آپ حقیقت بتا کمیں حضرت کا تھم ہے .... ایک بجے سے ڈھائی بج بتک ہم مجد میں شخول بعبا د ت رہے، تین بجے کے قریب ہمیں کرہ پہنچایا گیا۔ اب ہمیں ہدایت می کہ مجد میں جاری ندا کرہ میں چاہیں تو شریک ہوجا کمیں ہم نے مجد میں ویکھا کہ ایک اب ہمیں ہدایت می کہ ورا دی کی جوڑی بن گی اور قر اُت قر آن کا فدا کرہ ہونے لگا ذان وا قامت ،کلہ طیب بخصوص طلقے بناد کے دوآ دی کی جوڑی بن گی اور قر اُت قر آن کا فدا کرہ ہونے لگا ذان وا قامت ،کلہ طیب بخصوص حفاقے بناد کے دوآ دی کی جوڑی بن گی اور قر اُت قر آن کا فدا کرہ ہونے لگا ذان وا قامت ،کلہ طیب بخصوص حفاق بناد کے دوآ دی کی جوڑی بن گی اور قر اُت قر آن کا فدا کرہ ہونے لگا ذان وا قامت ،کلہ طیب بخصوص دعاؤں اور فرائض واجبات نماز ،سنن وضوء مستجبات کے بڑھنے کی تھین جاری ہے ،مجد میں تعلیم وتعلم ، تر بت

وتز کیہ کا ایک ماحول بناہوا ہے ، ہندوستان کے کونے کونے سے علماء کا طبقہ کشاں کشاں کھنچا چلا آیا ہے اوراس

روح پر در ماحول دل گر مادینے والی فضاضمیر روش کردینے والے عظیم روحانی بزرگ و پیشوا کے بچھائے خوان معرفت کی خوشہ چینی کرر ہاہے۔

جیسے ہی ہم مجد کے نورانی ماحول تعلیم و تربیت کو سرسری طور سے دیکھ کرنکلے تھے کہ حضرت نے طلب فرمالیا،
دست بوی کے لئے ہم خدام حاضر ہوئے ، آپ حضرات نے مسجد میں جاری اعمال کا مشاہدہ فرمایا ؟ جی حضور!
ہم نے شرکت کی ، از حد مسرت ہوئی ، فائدہ پہنچا ، دل پر بیماحول اثر انداز ہوا ، دیکھتے بیسب نقل ہے ، ہمارے اندر
کے خیبیں ، ہم حضرت تھا نوی کے فرامین ، ہدایات ، احکام اور وضع کر دہ اصول کے نفاذ اور نقل کی کوشش کرتے ہیں ور نہ
ہمارے پاس کچھ ہیں ، آپ حضرات جواں سال ہیں ، آپ کا علم تازہ ہے ، قوی مضبوط ہیں ، آپ حضرات ہی کچھ
کر سکتے ہیں میں نا تواں کمزور کیا کرسکتا ہوں ، بس نقل کی کوشش کئے جار ہا ہوں بس اللہ اصل بنادے۔

پھرایک وقفہ ہوا ایک صاحب آئے ، کہنے گئے آپ حضرات سہار نپورے آئے ہیں؟ حضرت کا تھم ہے کتب خانہ دکھلایا جائے ، ہمارے لئے اس سے بردی خوش خبری کیا ہوتی ، مجھلی کی بہی خواہش کہ پانی میں پہنچادی جائے ، طالب علم کی خواہش کتب خانے میں پہنچادیا جائے بصد شوق حاضر ہوئے ،حضرت کے تھم سے متعدد رسالے ہمیں بطور تخفہ دئے گئے ،اس اثناء میں تحقیقاتی کمیشن آپہنچا پھر پچھ نئے سوالات کئے اور روانہ کیا۔

حصرت نے آٹھ بج میں کہ بہا پھر باریابی کے شرف سے نوازا، مدارس میں مدرسین کا کیا کر دار ہونا چاہیے؟ منتظمین کی ذمہ داری کیا ہے؟ طلبہ کس طریقہ سے مصروف تعلیم رہیں؟ جیسے موضوعات پر ہدایت کا چشمہ کھیات ابل پڑا، فر مایا مدرس کوا پے مفوضہ امور سے سروکارر کھنا چاہیے، انتظامی امور میں بالکل وفل نہ دیں، ہاں جب منتظم خود مشورے چاہے تو اعانت سجھتے ہوئے مشورہ دے اور اس انتظار میں کھی نہ رہے کہ اس کے دیے ہوئے مشورے کے مطابق منتظم نے عمل کیایا نہیں۔

اخلاص قبولیت کی شرط اولین و آخریں ہے، طلبہ کو چاہئے کہ جب وہ شروع سال میں فارم داخلہ بھریں تو اس کی نقل اپنے پاس کھیں کیوں کہ جس فقد رشرا اکط داخلہ فارم میں درج ہوتے ہیں ان پردسخط کرنے کے بعد طالب علم نے عہد و پیان کرلیا، اب کسی شرط، کسی اصول، کسی ضابطہ کی خلاف ورزی، عہد شکنی کے زمرہ میں داخل ہے، و کسان عہدہ مسئو لا اگر طالب علم اس امر کالحاظ رکھے تو کا میاب طالب علم بن کرتر قیات کی راہ پر گامزان ہوگا، ختظم کو چاہئے کہ وہ خود کو مدرسہ، طلب، اسما تذہ کا خادم سمجھے بھی برتری وتفوق کا شکار نہ ہو، پھر فرمانے گئے یہ عجیب بات ہے کہ تمام مدارس کے لوگ اشتہار کیلنڈ رمیں بڑے نی ساتھ لکھتے ہیں ہمارے مدرسہ میں کیا جاتا مہمانان رسول علیقے کی تعداداتی ہے! بتا ہے کہا طلبہ کے ساتھ ایک عام مہمان کا ساسلوک مدارس میں کیا جاتا ہے؟ آپ جو لکھتے ہیں اس کے مطابق معاملہ سے تا چھی خوراک اچھی پوشاک اچھی نشست گاہ اچھی خوراک اچھی نوشاک اچھی نشست گاہ اچھی

قيامگاه كانظام يجيئه ، اچمى تربيت يجيئه ، ان كومهمان رسول علي كى طرح عزيز از جال ركھئے۔

سلسلهٔ کلام جاری تھا کہ ایک آگاہ کرنے والے نے کہا حضرت اِتفسیر کا وقت ہوگیا ہے، فرمانے کے چلئے تھوڑی تا خیر ہی سہی یہاں بھی تو اہم ہاتوں کا تذکرہ اہم لوگوں کے سامنے ہور ہاہے۔

فر مانے مگے حضرت تھانویؓ نے بہت غور دخوض کے بعد فائدہ پہنچانے کے لئے تفسیر بیان القرآن مرتب فر مائی ، علامہ انور شاہ کشمیریؓ نے جب اُسے دیکھا تو ایک ہی مجلس میں موجودہ حصہ تم کرکے فر مایاب مجھے اطمینان ہے کہ اردو میں بھی دینی علوم منتقل ہو گئے۔

فرمایا: حضرت تھانوی نے بیان القرآن عام لوگوں کے بیجھنے کیلئے لکھا، گوعوا می سطح کے لوگ نہیں سمجھ پاتے۔
مفتی محرشفیع صاحب نے معارف القرآن کو بہت آسان بنادیا ، یہ تفسیری عام لوگوں کے لئے لکھی گئیں کہ
لوگ پڑھیں سمجھیں رہنمائی حاصل کریں اور کمل کر کے فلاح یاب ہوں لیکن اس سلسلہ میں بہتو جبی کی حدہ ہوگئی
لوگوں نے صرف تلاوت پراکتفا کرلیا جب کہ تلاوت خودا کیہ مستقل عبادت ہے اور قرآن سمجھنا مستقل عبادت
ہے اس ضرورت کو محسوس کر کے ہم نے سب سے پہلے اشرف المدادی میں تفسیر بیان القرآن کا سلسلہ شروع کیا ،
انداز بہت ہمل، وقت بہت مختر ، ہلکی پھلکی تشریک کے ساتھ منشاء قرآن سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے اس درس قرآن کے شریک طلبہ پر بڑے مفیدا شرات مرتب ہوئے۔

جس روزو السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما کی تغییر بیان کی گی اس دن ایک طالب علم آیااور کہنے اگا حضرت! میں چوری کا مرتکب ہوں کیا کروں؟ پوچھا گیا آپ نے کہاں اور کیسے چوری کی؟ وہ کہنے لگا دودھ تقسیم کرنے پرمقرد کیا گیا تھا میں یا تو طلبہ کومقررہ حصہ سے کم دیتا یا پانی ملادیتا اور بچا ہوا دودھ خود پی جاتا اب میں کیا کروں؟ ہم نے اسے تسلی دی اوراستفسار کیا یہ بتا کا ندازہ کے مطابق دودھ کی گئی مقدار چوری کی جب مقدار طے ہوگئ تو تیت کا اندازہ کیا گیا اب طالب علم کے پاس کہاں کہ وہ ادا کرے ،صورت اسی نے یہ تجویز کی کیا تنے مہینے دولا دودھ اپنے حصہ کا میں نہیں لوں گا تا کہ برابر ہوجائے تو بہتلہ الگ رہا۔

فرمایا قرآن کریم کے اندر جوفتیج اثر ہے وہ اور کسی کتاب اور کسی تالیف میں ہر گرنہیں اس لئے عزیز وقر آن کے درس کو عام کیجئے!

حضرت نے اس دن کا درس قر آن مقررہ وقت ہے ہیں منٹ تاخیر سے شروع فرمایا بیھی حضرت کی اصول پہندی، ضابطہ بندی، وقت کی پابندی کی حیثیت کے مقاصد کے حصول کے لئے یہ چیزیں تھیں جب مقصد کا حصول ان کی تقدیم وتاخیر میں ہوتا تو بلاتکلف ایسا کرتے۔

اس سہار نپوری وفد سے تحقیقاتی کمیشن پھرآ ملا اور اس نے رپورٹ میں کہارات کے وقت میں دوملازم متعین

رہے ہیں ایک رخصت پرتھا دوسرے پر دو ہری ذمہ داری آخی جس کی وہ تاب ندلا سکا اور دروازہ کھول کرتھ کا ہارا نیند کا مارا جا کے سوپڑا اس لئے آپ حضرات کو زحمت ہوئی ہم بھسمیم قلب معذرت کرتے ہیں سے جملے س کرہمیں بہت شرمندگی کا احساس ہوا ہمیں ہر طرح کی راحت پیجی ،حضرت کی شفقت وعنایت اور خصوصی توجہ نے ہمیں باغ باغ کر دیا۔

معرت نے ہم ناکاروں کو پھر یا دفر مایا اور پوچھنے گئے اب جانے کا پروگرام ہے کسٹرین سے ارادہ ہے، کار ہمارے ساتھ ہے موسم کی خرابی کی وجہ سے ریل گاڑی سے سفر نہیں کیا گیا وفد کو الوداعیہ جملہ سے رخصت فرمایا ہمولا نامجر سعیدی صاحب (ناظم مظاہر علوم وقف سہار نپور) سے پچھ گفتگو فرمائی ، راقم نے تنہائی میں پچھ عرض کیا اور حضرت کے قیمتی جواہریارے سے تابندگی حاصل کرنے کی کوشش کی۔

اس ملاقات، زیارت، عنایت اور حدورجه کرم فرمائی کااثر بار بار تھنج کر ہر دوئی کے گستاں میں گل چینی کیلئے لے جاتار ہاان گلوں سے دل کے گل وان کو کس قدر سجایا، یہ جانے رحمان، اب دل بیقرار بصارت وبصیرت کے گل چراغ جلانے والے کو ڈھونڈر ہاہے، کہیں وہ چراغ نظر نہیں آتا۔

**☆☆☆** 

## COPPLEY)

عالمی شہرت یافتہ قدیم دین تغلیمی مرکز مظاہر علوم (وقف) سہار نپور کیلئے جفاکش مخنتی ، دیانتدار ، تجربہ کارا درمستعد سفراء کی ضرورت ہے۔

مدرسہ کے مسلک ومشرب کی ترجمانی کرنے والے حضرات کوتر جیجے دی جائے گی۔

مشاہرہ حسب لیافت دیا جائے گا۔

خواہشمندحصرات درج ذیل پتہ پررابطہ قائم فر مائیں۔

ورم مطامر على (رف ) مها المبتور (نان بر 132-2653018)

# آہ!وہ میں ہمارے درمیاں سے اُٹھ گئی

مولا ناعزیز النبی مظاہری،خانقاہ شاہِ ابرار بریلی گیٹ،رام پور، یو پی

فقیہ الاسلام حفرت مولانا شاہ مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات حسرت آیات سے پیدا ہونے والے زخم ابھی مندمل بھی نہ ہوئے تھے اوران کی جدائی سے ابھی آئکھیں نم ہی تھیں کہ میرے شخ ٹانی حضرت مولانا شاہ محمد ابرارالحق صاحب نے بھی داعی اجل کولبیک کہددیا

کھ یاس سے تسکین د ل مضطر کو ہوئی تھی پھر چھیڑ دیا زخم جگر ہائے تمنا

حضرت نقیہ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر ملال کے بعد سے مسلس یہ بتجو اورخصوصی حلقہ میں گفتگورہی کہ اب این ان گناہ گار ہاتھوں کو اصلاح کے لئے کس شخصیت کے ہاتھ میں دیا جائے منجا نب اللہ قلب میں بار بار بیدا عیہ پیدا ہوتا رہا کہ ابھی سلسلۂ تھا نوی کے آخری چراغ محی السنۃ حضرت مولا ناابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی حیات ہے اس کو غنیمت سمجھا جائے ،اس لئے اس واعیہ کو امرالی تصور کرتے ہوئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا روحانی معالی بنانا طے کرلیا۔
سار جولائی ۹۹ ء کورام پور میں حضرت والا کی نسبت سے حضرت محی السنۃ کے خلیفہ حضرت مولا نا مفتی محمد عبداللہ بچولیوری کے ذریعہ خانقا و شاہ ابرار کا قیام عمل میں آیا اس وقت سے حضرت والا کی خدمت با برکت اور مریدین و منتسبین کی یہاں آمدور فت شروع ہوگئ ،راقم الحروف نے ہردوئی حضرت والا کی خدمت با برکت میں حاضر ہوکر کارگذاری بھی گوش گذار کی ،خانقاہ شاہ ابرار کے نام سے مطبوعہ لیٹر پیڈ بھی پیش کیا ،خوشی کا اظہار میں حاضر ہوکرکارگذاری بھی گوش گذار کی ،خانقاہ شاہ ابرار کے نام سے مطبوعہ لیٹر پیڈ بھی پیش کیا ،خوشی کا اظہار فرمایا اور بطیب خاطر خانقاہ شاہ ابرار رامپور کے قیام کی اجازت و تا نمیڈ مرمائی ۔

۲۰ راگست و ۲۰۰۰ میں فقیہ الاسلام حضرت مولا نا شاہ مفتی مظفر حسین ؓ اور مولا نامجر سعیدی کا سفر رامپور ہوا، اس موقع پر حضرت فقیہ الاسلامؓ نے خانقاہ شاہِ ابرار کا با قاعدہ افتتاح فر مایا، جب ہی سے حضرت والا ہر دوئی کی خدمت میں ہم خدام کے آنے جانے کا سلسلہ شروع ہوا۔

حضرت فقیہ الاسلامؓ کے وصال کے بعد حضرت ہردوئی کی پرکشش شخصیت کی طرف طبیعت راغب ہونے کی کی اس خرض کی اس غرض کے اس خرص کے اس غرض کے اس غرض کے اس غرض کے اس غرض کے اس خرص کے اس خر

مولانا موصوف فورا تیار ہو گئے اورششماہی امتحان کے بعد چلنے کو کہا جس کیلے پیشگی رزرویش بنوالیا گیا ،فون

ے ذریعہ حضرت والا کے خادم مفتی فہیم صاحب بجنوری اور بھائی ارشد صاحب خادم حضرت والا کواطلاع دی کہ ہم رونوں بغرض بیعت حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہورہے ہیں چونکہ ہمیں معلوم تھا کہ حضرت اتن جلد کسی کو بیعت نہیں فریاتے بلکہ بسااوقات سال بھراور چھ ماہ تو تقریباً مکا تبت ومراسلت ہی میں لگ جاتے ہیں اس کئے مفتی فہیم صاحب بجنوری ہے اپنی آمد کی غرض بھی عرض کر دی گئی انہوں نے فر مایا کہ آپ دونوں حضرات تصدالسبیل، مفتی فہیم صاحب بجنوری ہے اپنی آمد کی غرض بھی عرض کر دی گئی انہوں نے فر مایا کہ آپ دونوں حضرات تصدالسبیل، جناءالاعمال اور حقوق الاسلام ان متیوں کتابوں کا مطالعہ کر کے آئیں، چنانچے ہم دونوں نے ان کا مطالعہ کیا۔

جعرات کی صبح تقریباً ساڑھ نو ہے ہماری ٹرین ہردوئی پنجی تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ دونو جوان شرکی وضع قطع ہنورانی چہرہ ،تھانوی نیج کلی ٹو بی لگائے ٹرین میں سرگرمی کے ساتھ کسی کو تلاش کرر ہے ہیں ان میں ایک نوجوان حافظ شکیل احمد صاحب (جو پہلے ہمارے مدرسہ کا شف العلوم کے طالب علم رہ چکے ہیں ) بھی تھے ان سے ملا قات اور مصافحہ کے بعد میں نے معلوم کیا کہ آپ لوگ کس کی تلاش وجستی میں سرگرداں ہیں وہ دونوں ایک ساتھ بولے کہ کیا آپ کے ساتھ مدرسہ مظاہر علوم وقف کے ناظم مولا نا محمد سعیدی صاحب بھی تشریف لائے ہیں میں نے کہا جی ہاں! تو وہ استفہا می نظروں سے دیکھنے گئے۔

مولانا محرسعیدی نوجوان ،متوسط القامت ،متناسب الاعضاء اور بہت ہی سادگی پیندوسا دہ طبیعت رکھنے والے فرد ہیں ،ان کو دیکھ کرایک عام انسان قطعاً انداز ہنبیں کرسکتا کہ دنیائے اسلام کے دوسرے بڑے ادارے مظاہر علوم (وقف) کے بیناظم ہوسکتے ہیں۔

بنده نے ناظم صاحب کا تعارف کرایا تووہ نو جوان بولے کہ

· جمیں حضرت والانے آپ کو احمیشن پر لینے کیلئے بھیجا ہے، گاڑی اور ڈرائیور باہر موجود ہیں'

بین کر ہماری آنکھوں میں آنسوآ گئے کہ کہاں حضرت والا کا مقام ومرتبہ اور کہاں ہم خوردوں پربیشفقت وعنایت، ہم لوگ گاڑی میں پہنچے، ائیر کنڈیشن گاڑی تھی جیسے ہی مدرسہ اشرف المدارس کے گیٹ پر ہماری گاڑی رُکی تو مفتی فہیم صاحب بجنوری استقبال کے لئے موجود تھے انہوں نے فر مایا کہ

و و کئی مرتبه حضرت والا آپ لوگول کومعلوم کر چکے ہیں'۔

ہمیں مہمان خانہ میں تھہرادیا گیاتھوڑی دیر کے بعدمہمان خانہ کے بجائے حضرت والا کے مکان سے ناشتہ آیا اور ہم
لوگوں کو آرام کا حکم ل گیا، حضرت والا کو آمد کی اطلاع لی چکی تھی اس لئے بعد نماز ظہر ملا قات وزیارت کا شرف حاصل ہوا۔
ایک عریضہ کے ذریعہ ہم لوگوں نے بیعت کی درخواست کی جواباً اطلاع ملی کہ آپ لوگ بعد نماز مغرب
کمرہ خاص (نشست گاہ حضرت والا) پر حاضر ہوجا نمیں بیمن کر ہماری جیرت ومسرت کی کوئی انتہا نہ رہی ۔عصر
سے بل اطلاع آئی کہ

" آپلوگ بعد نماز عصر جائے برحضرت والاً کی خصوصی نششت گاہ میں پہنچ جا کیں '۔

حسب اجازت ہم لوگ جمرہ فاص میں پنچے ہمیں دیکھ کر حضرت والاً نے بہت مسرت کا اظہار فرمایا اور مولانا محرسعیدی صاحب ناظم مظاہر علوم وقف سہار نپورکوا پنج پہلو میں بٹھا کران سے نہایت شفقت آمیز گفتگو فرماتے رہے ، یہاں تک کے مجلس کا وقت شروع ہوگیا اور مجلس شروع ہوگئ ، اذان مغرب کے قریب مجلس اختیام پذیر ہوئی سب لوگ مسجد تشریف لے گئے ، بعد نماز مغرب پھر جمرہ کا خاص میں حاضری ہوئی ، حضرت والا نے معلوم فرمایا کہ آپ لوگ باوضو ہیں یانہیں؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم باوضو ہیں! وضوکر کے آئے ہیں! تب حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگ باوضو ہیں یانہیں؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم باوضو ہیں! وضوکر کے آئے ہیں! تب حضرت نے دونوں کے ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے کربیعت فرمایا جس پرہم لوگوں پر گریہ طاری ہوگیا۔

دولوں نے ہاتھ اپنے وست مبارک کی سے تربیت ترہا ہوں پہلے اور میں پہلے میں ہے۔ بیعت کے بعدراقم نے عرض کیا کہ حضرت! مظاہر علوم وقف کی ذمہ داری مولا نامحم سعیدی پرآ پڑی ہے، آپ ان کی اور مدرسہ کی سر پرستی فرمایئے ،حضرت والانے تھوڑے تو قف کے بعد فرمایا کہ

'' وقنا فو قناً مشوره كرتے رہيں جو بات ضروري ہوگي بتادي جائے گ''

اس کے بعدمولا ناحسب الحکم حضرت سے اپنے ذاتی اور مدرسہ کے اہم امور میں مشورے لیتے اوران پر عمل بیراہوتے رہے۔حضرت والانے فرمایا

''جس پر ہروں کی طرف سے کوئی ذمہ داری ڈائی جاتی ہے اور دہ اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے تو منجانب اللہ اس کی رہنمائی ہوتی ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر طرف سے آپ کی نصرت فرمائے''۔ اس کے بعد نماز عشاء کی ادائیگی اور روائگی کی تیاری ہوئی بوفت رخصت حضرت والانے پھراپنے کمرہ میں بلایا اور بہت سی نصیحتیں فرمائیں ،معانفة فرمایا اور دعائیں دیتے ہوئے ارشا دفرمایا کہ

ہم لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے مگر بیرس کومعلوم تھا کہ دوسرے سال ۱۸رمکی ۱<del>۰۰۵ء</del> کوہم سے ہمیشہ کیلئے رخصت ہوجا نیں گے۔

مولا نامحرسعیدی صاحب کی سعادت وخوش نقیبی و کیھئے کہ وہ انتقال کے روز حضرت والاسے دیر تک محو نفتگور ہے اور پہ قیر مولا ٹامحر سعیدی کی یا وفر مائی کے باوجود وہاں پہنچنے سے قاصر رہا، بچ ہے بیسب نقدیر الہی کا فیصلہ تھا جس پر راضی رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔آج ہزاروں سوگواروں کے ساتھ جنازہ میں شرکت کے موقع پرکل گذشتہ حاضر نہ ہو پانے کی حسرت بار بارستاتی رہی۔

جان کر منجملهٔ خاصان میخانه تجھے مدتوں رویا کریں گے جام و بیانہ تجھے



مفتى نذرتو حيد مظاهرى

محی النة حضرت الحاج مولا ناشاہ ابرارالحق حقی مظاہری ہردو کی ایک عظیم مسلح ومر بی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ ّ سے احیاء سنت واصلاحِ امت کا بہت بڑا کام لیا ہے، تھیجے قر آن آپ کوخصوصی مناسبت تھی ، ہرمقام پرتھیجے قر آن کے ساتھ تعلیم قرآن پرزوردیتے اور اس کا طریقہ بھی بتلاتے۔

جامعہ مظاہر علوم کے مایہ ناز فاضل وفرزند حضرت مولا نا نور محد لدھیانوی ؓ کے قواعد تبحوید کے مطابق مرتب کردہ 
''نورانی قاعدہ' پڑھنے پڑھانے کا رواج آپ کی مثالی قربانیوں کا مرہون منت ہے، ہردوئی میں علاء وفضلاء اور معلمین 
کی تدریب کیلئے باضابطہ ایک شعبہ قائم فر مایا تھا جہاں''نورانی قاعدہ'' کا طریقہ تعلیم بتلایا جاتا ہے جس سے استفادہ کے 
بعدلوگ اس نہج کو اپنا کر کم وفت میں تھے قرآن پر قابو پا کراپنے اپنے علاقوں میں اس طریقہ تعلیم کورواج دیتے ہیں چنا نچہ 
یدھزے والا کے خلوص کی برکت ہے کہ آج اس طرح کی تعلیم کا رواج ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ دیگر مما لک وامصار میں 
ہوگیا ہے جو حضرت محی المنہ تا کا بہت بڑا فیض وکا رنا مہ ہاوریقیناز ندہ جا ویدکرامت ہے۔

مرسہ اردالعلوم انکی ضلع رائجی میں ۵رد تمبر ۱۹۹۳ء مطابق ۲ جمادی الثانیہ ۱۹۱۱ھ بروز یکشنبہ جلسہ دستار بندی طے تھا حضرت مجی السنة سے الدہ ایکسپرلیس سے گیا بہنچہ گیا سے جر اکے راستہ سے انکی جانا طے ہوا اور نظام بیمر تب ہوا کہ ناشتہ مدرسہ قاسمیہ گیا میں ،نماز ظہر اور ظہرانہ یہاں جامعہ رشید العلوم چر امیں ،ظہر کی نماز کے بعد چر اسے روانہ ہوکر بابو ناتھ، چندوا،ارسونس وغیرہ ہوتے ہوئے انکی جانا ہے، مدرسہ قاسمیہ گیا میں ناشتہ سے فارغ ہوکر حضرت والا نے بذر بعید فون راقم سے فرمایا کہ

" بیٹ ہے تھیلانہیں ہے اس لئے کھانا چر امیں نہیں کھاؤں گا البتہ ناشتہ دان میں رکھ دیا جائے ،

جہاں ضرورت ہوگی وہاں کھالیا جائے گا''۔ مستحمی ہے اور سے میں اور میں انسان میں انسان میں انتہا

بعد مغرب انکی پہنچے، حضرت والانے جامع مسجد انکی میں عشاء کی نماز ادافر مائی اور مسجد کی صفائی ،قر آن کریم وجز دان کی صفائی ستھرائی وغیرہ کی طرف توجہ دلاتے رہے، مصلی کی صفائی اور صفوں کی ترتیب پر بھی توجہ دلاتے رہے، فجر بعد بھی لوگوں کو سنتوں پڑمل کرنے کی توجہ دلائی اور مشکرات سے بیچنے کی ہدایات فر ماتے رہے۔

جلسه دستار بندی کا پروگرام ارباب مدرسه نے مرتب کیا ، حضرت والا نے فرمایا که پروگرام مجھے دکھایا جائے ، بروگرام میں چندمقررین کے بعد حضرت والا کا خطاب تھا، اس مرتب شدہ پروگرام کو لے کرمولا نا خورشیدا حمدصا حب مہتم مدرسه امدا دالعلوم انکی اورمولا نامنظور عالم قاسمی لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ، حضرت نے ملاحظہ کے بعدار شاد فرمایا کہ پہلے میری تقریر ہوگ چنا نچے حضرت والاً نے تعلیم قرآن کی اہمیت ہے قرآن کے طریقوں ، معروف بعدار شاد فرمایا کہ پہلے میری تقریر ہوگ چنا نچے حضرت اور مشکرات پر تنبیہ فرمائی ، تقریباً دو گھنٹہ تک بیدوعظ جاری رہا اور آپ ہی کی و مجدول میں فرق ، سنتوں کی اہمیت وضرورت اور مشکرات پر تنبیہ فرمائی ، تقریباً دو گھنٹہ تک بیدوعظ جاری رہا اور آپ ہی کی دعا پر بیا جلاس اختیام پذیر ہوا۔

حضرت محی النَّهُ کی تشریف آوری کی برکت آج بھی اس خطہ میں نظر آتی ہے کہ مساجد میں مٹی تیل والے لاٹین جلنے بند ہوگئے ،منکرات میں کمی آئی ،اللہ تعالی ہم سبھی پس ماندگان کو حضرت والا کے مشن کوآ کے بڑھانے کی ہمت اور حوصلہ عطافر مائے آئین۔

آئینه مُظاہر علوم کا کے النہ بمبر

## ماد ہائے تاریخ وصال سلطان زمال مولانا ہردوئی ماد ہائے تاریخ وصال سلطان زمال مولانا ہردوئی

| er++0                                     | ٢٦٦١١٩                                |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| شمع كاشانه رببر راهِ خدا ،                | ان كتاب الابرار لفي عليين، يوم الحساب |
| خادم خاص مرد كامل مولانا عبد اللطيف       | وقت سعيد ان الابسواد لفى نعيم         |
| عمدة الامرا رببر راه خدا                  | ان المتقين في جنت النعيم              |
| صاحب درجات تشریف می برند                  | پاک دامن شه ابرار سراپرده وصال        |
| خنده گل تشریف می برند                     | زين عالم رببر راهِ خدا                |
| متنقر صلاح اشرف المدارس                   | تشریف می برند، بقائے ابدی             |
| داعی حق حضرت ابرار                        | مالك گلزار اشرف المدارس               |
| جائے سرور خانقاہ مولانا ابرارالحق ہردو کی | گرامی محل اشرف المدارس                |
| حضرت مولوی ابرار صاحب                     | حاتم روزگار ابرارا <sup>لح</sup> ق    |
| تھے مظاہر وتف کے تبلہ نما                 | گلشن اقالیم دعوة الحق هردوئی          |
| تھے مظاہر وقف کے آب مجر                   | پرواز بلبل مظاہر                      |
| ہوگیا گل برم اشرف کا چراغ کوبی            | صوفی م زمال محی السنة ابرارالحق       |
| علامه زمال حضرت مولانا بردوئی             | سلطان دنیا بسوئے جنت                  |
| شاه ابرار الحق مظاهري                     | مسعود زمال محی السنة ابرار الحق       |

| الا كالنة نمر                                       | آئينه مُظاہر علوم                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| قطب د ہرابرارالحق اشرف المدارس ہردوئی               | معدن احبان محى النة ابرارالحق               |
| پاک دامن مولانا سید ابرار الحق اشرف المدارس مردونی  | بهدم صادق محی السنة ابرادالحق               |
| قطب الاقطاب ابرارالحق تكرال اشرف المدارس            | محى النة ابرار الحق بعالم فاني              |
| ۶ً٦ <u>خُ</u> ارِ                                   | رونق چن مولانا شاه ابرارالحق                |
| صوفی دہر ناظم دعوۃ الحق                             | سم العلوم شاه ابرارالحق                     |
| منبع كرم فرزند مظاہر چل بسا                         | بلبل بستال شاه ابرارالحق                    |
| ماه مجلس مولانا ابرارالحق بانی اشرف المدارس بردو کی | عارف زمال شاه ایرارالحق                     |
| سال وفات صاحب نگاه مولا ناابرارالحق                 | جانشين وحيد زمال شاو اشرف                   |
| سال وفات پا کیزه قلب مولانا ابرارالحق               | ولى محق ابرارالحق حقى يسر محمود الحق حقى    |
| ديار خطهُ صالين مين سپرد خاک                        | طالب جنت ابرارالحق ابن محمود الحق           |
| طجائے عالم تھانوی چراغ بھی گل ہو گیا                | نأظم افروز عالم                             |
|                                                     | ابل طريقت مولانا ابرارالحق                  |
|                                                     | معدن جودوكرم مولانا ابرارالحق مجاز يھوليوري |
|                                                     | مقبول عالم مرجع الانام مولانا ابرارالحق     |
|                                                     | مكان آرائش خطهٔ صالحين                      |
| ناتوال ناصر مظاہری                                  | حقيرنا چيز ابوريحان ناصرالدين تهميم پوري    |

شهرسهار نیور مین آئینه مظاهرعلوم یهان بھی دستیاب ہے

انبی ربک تی بینی مظاہر علوم وقف سہار نیور

Ph-0132-3093148-9319525458

Fax-2659686



## اے برارالی چہاحساں کردہ

حضرت مولا ناحكيم محمد اختر صاحب يرتاب كرهى دامت بركاتهم (خليفه ومجازمي السنة حضرت مولانا ابرارالحق صاحب مردو كي رحمة الله عليه)

آفاب آمد و اختر شد فنا

ماه جانم را چه تابال کردهٔ پیشوائے ہارگاہِ کبریا جانِ خود باجان تو دریافتم زیں گدائی صد حیاتے یافتم خواجگی اندر گدائی دیده اَم اے جنید و رومی و عطار من بهر جانم شهر تو تبریز شد انت لى نغم الصديق والرفيق ہم چو مہ نورم زنورت مستنیر گوہر رحمت ببارد برسرت اختر و صد اخترال را چه شار من چه گویم پیش تو شکر وثنا

اے برارالحق جہ احسال کردہ نقش یائے انبیاء و اولیاء اندرون فقر شای دیده أم اے کہ ممونت دل بیار من چیثم ما دَر ہجر چوں خونریز شد انت شيخ انت مصباح الطريق يا حبيبي انت كالفتمس المنير اے برارالی فدائے برترت پیش نور آفابت اے برار

## كاروال كے سرسے مير كاروال جاتار ہا

## حضرت مولا نانسيم احمد غازي مظاهري مد ظلهُ العالي ، شيخ الحديث جامع الهدي مرادآ باد

تفانوی میخانه کا أف پاسبال جاتا رہا آج میخانے سے ساقی مہرباں جاتا رہا ہردوئی میں آخری تاباں نشاں جاتا رہا دیکے صدموں کی ہمیں تاریکیاں جاتا رہا ایک امانت تھی وہ اس کا پاسباں جاتا رہا ملت بضاء كامائ يشتبال جاتا رما جلوہ ریزی مدتوں کرکے کہاں جاتا رہا آه وه بی تاجدار مهوشال جاتا ربا جلوے برسا کر جہاں میں ضوفشاں جاتار ہا گلتال کو دے کے وہ شادابیاں جاتا رہا اس زمیں سے رحمتوں کا آساں جاتا رہا لے کے ول میں اشتیاقِ مستعال جاتا رہا ہرزباں یر ہے کہ جانِ میکشاں جاتا رہا سيد ابرار، امام عالمال جاتا رما بہرحق کرکے وہ سعی بیکراں جاتا رہا دین کے سمجھاکے اُسرارِ نہاں جاتا رہا

میکده وریال هوا پیر مغال جاتا رہا ساغرو جام وسبو سب ہیں حزین وسوگوار تھا تھیم الامت تھانہ بھون کی یادگار خانقاه تھانوی کا آخری تاباں جراغ جانشين حكيم الامت تقانه بهون لرزہ بر اندام ہے ملت کا ہرفرد حزیں حسن فطرت سے منور جو رخ ابرار تھا دید جس کی تقی دوائے دل علاج ہوخلش ذرے جس کے قیض سے خورشید تابال بن سکتے ابرر حمت بن کے برسا جو فضایر مدتول سرزمین ملت اسلامیه زرخیز ہے جب ہوئے شوق اور جذبات درول حدسے فزول باده که طیبه کا ساتی جوگیا روبیش آه تاجدار علم و عرفال الل دل کا پیشوا جس کے عزم وحوصلے سے بہت تھا کو ہے بلند کیوں نہ روئے ملت عملین اس محسن کوجو تھامعلم حکمتیں کرکے بیاں جاتا رہا سنتِ احمد میں بیر کرکے بیاں جاتا رہا جھوڑ کر دارالعمل کووہ پیر نو جواں جاتا رہا ر متوں میں از یے آرام جال جاتا رہا مستوں میں جان جاں کے آستاں جاتا رہا مسكراتا بنستا خندال شادمال جاتا رما کرکے شاداب اور خندان باغباں جاتا رہا خندہ لب سونے جناں خلد آشیاں جاتا رہا وه وقار و حلم كا كوه كرال جاتار با وہ اصول زندگی کا یاسباں جاتا رہا الل باطل يرتها جو برقِ تيال جاتا ربا اس جہاں سے خلق کا وہ مہرباں جاتا رہا آه محی النة جانِ گلتال جاتا رہا وه اصول تربیت کارازدال جاتا رما اُف جہال ہے آج فخر ایں وآں جاتا رہا کرکے سب کو اشکبار وغم نشاں جاتا رہا سوئے جنت آہ وہ جنت نشاں جاتا رہا وه بہارانِ حسین کا جان جاں جاتا رہا . کاروال کے سرسے میرکاروال جاتا رہا اِس جہاں سے شاہ و ابرار جہاں جاتا رہا

وہ فرائض اور سنن کی حکمتوں کا آشنا لذت وفرحت بھی ہے اور عزت وراحت بھی ہے جس کی انتقک کوششوں ہے ہمت مردال تھی ماند دے کے تبحوید قرآن یاک وسنت کوفروغ میکدے اورجام وہانہ کو کہہ کر الوداع دل میں بریا ہو گیا جب جوش وصل بار کا باغ ہستی میں بہار سنت خیرالوری ظلمت بدعت میں روثن کر کے سنت کا چراغ جس کولرزال کرنہ یائے حادثات ِ زندگی تهامدایت اور راحت جس کا ہر زرّیں اصول بهر ابل حق جو روح وراحت وتسكين تفا جس کا ثانی کوئی اخلاق ومروت میں نہ تھا خدمت ِ احیاء سنت ہرِ لگاکر زندگی خلق کی اصلاح کا جس کوہوا جذبہ نصیب جس یہ نازال تھا کا براوراصاغرسب کے سب ہے وفات حضرت ابرار ایبا حادثہ خاق ساری جس کے عم میں ہورہی ہے اشکبار ہر گل وغنیہ ہوا ہے گلتاں کا سوگوار كاروان ابل حق اس يرينه كيول بوغمز ده تذكره ہر برم میں تھا بس یہی روزِ وفات

ساتھ لے كر راحت وآرام جال جاتا رہا کاروال کو کرکے وہ صیدِ فغال جاتا رہا رحمت باری کا عمدہ سائباں جاتا رہا حیف وه بی مهربانِ خادمال جاتا ربا وه امام عاشقانِ عالیشان جاتا رما مستول میں سوئے برم میکشاں جاتا رہا بزم عالم كا نقا جورورِ روال جاتا ربا ہر زبال کہتی ہے وہ شاہِ زمان جاتا رہا تاجدارِ علم وعرفال بَلِيمال جاتا رمإ عاشق قرآن و سنت عالی شاں جاتا رہا برم عشاق نبی کا ترجمال جاتا رہا وه نشانِ عظمت اسلامیال جاتا رہا خدمت قرآن پروہ دے کے جاں جاتا رہا ورقهٔ ہستی یہ لکھ کر داستاں جاتا رہا سنت و دین نبی کا نرجمال جاتا رہا دے کے وہ ماحول کو تابانیاں جاتا رہا سینج کر خونِ جگر سے گلستاں جاتا رہا چھوڑ کر برم بہاراں باغباں جاتا رہا بزم سنت کو بناکر نوحہ خوال جاتا رہا زندگی قربانِ ویں کرکے کہاں جاتا رہا

جھوڑ کر ہم سب کو بے چین و پر بیثال مضطرب ر ہروؤں کو راہ میں اُف جھوڑ کر وہ چل بسا شوی م قسمت ہماری ہوگئے محروم ہم خادموں پر جس کی رہتی مہربانی کی نظر عاشقانِ مصطفے کا جو رہا بن کر أمير بلدهٔ طبیبہ سے دیتا تھا سدا مخور جو ''موت عالم موت عالم'' کی یہی تفسیر ہے تاجدار ابل سنت شاه ابرار جهال موكئ رخصت محى السنة تاج اولياء شیخ عبد الحق محدث دہلوی کا وہ سپوت جس به نازال علم وعرفان وتصوف كاحراغ فخرقوم وملك وملت شوكت مندوستال عظمت اسلام کے جس نے کئے پر چم بلند، بعد والول کے لئے سامان عبرت چھوڑ کر ثاهِ ابرار محی النة هف كيا گئے جہل کی ظلمت میں کر کے علم کا روش چراغ ہرروش جس نے سجائی تھی بہت ہی شوق سے بتہ پہتہ گلشن عرفال کا مرجھایا ہے آج آبیاری گلشن سنت کی کرکے عمر کھر ما حي بدعت تھا جو اورحامي سنت تھا جو -

خادم دین نبی سوئے جنال جاتا رہا تیرا بندہ ترے در یر مستعال جاتا رہا تيرا بنده جانب دارجنال جاتا ربا لے کے امید عنایت ناتواں جاتا رہا راهِ عصیال یر حقیر وناتوال جاتا رما بالخضوص اس كى جو در برمستعال جاتا رما

خدمت دیں ہر لگا کر اپنی ساری زندگی فضل فرما بخش دے تو حضرت مرحوم کو بخش دے اور جنت الفر دوس میں دیدے مکاں طالب غفران حاضر ہے درِ غفار ہر بخش دےاس غازی عاصی کوبھی اے رب غفور مغفرت فرمادے ساری امت محبوب کی

ول یہ غازی زخم کتنے لگ رہے ہیں یے بہ یے جس بيه دل مائل ہوا وہ جانِ جاناں جاتا رہا

#### \*\*

(۱) بيك ٹائٹل 4 كلر 5000 رويخ (٢) بيك ٹائنل نصف صفحہ 4 كلر 3000 رويخ (٣) ٹائنل کااندرونی پہلاصفحہ 2500 رويخ (۴) بیک ٹائٹل کااندرونی صفحہ 2000 رويخ (۵) بیک ٹائٹل کااندرونی نصف صفحہ 1500 رویئے (۲)اندرونی صفحکمل 1000 رویخ (۷)اندرونی صفحہ نصف 600 دوینے نوٹ: ۔ بورے سال کے لئے %10 کی مزیدرعایت ہوگی۔

🛠 جاندارتصاویراورغیرشری کاروبار کےاشتہارات قابل قبول نہیں ہوں گی ۔

## نذرانه عقيدت

بخدمت حضرت اقدس مرشدی مولا ئی مولا ناشاه ابرارالحق صاحب دامت برکاتهم مفتی محمد شعیب الله خان ظر فی (بانی مهتم جامعه اسلامیه بی العلوم بنگلور)

سب کوملتا ہے جہاں عرفان کا آبِ ذلال
وہ یہی دربار ہے ابرارِ حق کا پرُ جلال
اورصورت آپ کی ہے نازشِ حسن وجمال
آپ کےاس وصف سے شرمندہ ہیں شمس وہلال
آگئے جس سے ہدایت پر بسا بے دین وضال
اور ہے تھیج قرآں کا نظام بے مثال
انباع شرع و سنت آپ کا رازِ کمال
اورانہیں اسلاف کے وہ ترجمانِ بے مثال
اورانہیں اسلاف کے وہ ترجمانِ بے مثال
اورانہیں اسلاف کے وہ ترجمانِ بے مثال
آپ کے اوصاف سے ہیں چندیہ حسنِ خصال

حضرت ابرارکا دربار ہے یہ پہ جلال الزکھڑاتے ہیں جہاں بادشاہوں کے قدم آپ کی سیرت ہے عکس سیرت فخر رسل ہیں جمالی بھی بحسنِ امتزاج اکنظر بھی آپ کی ہے کیمیائے لاجواب مصطفے کی سنتوں کا رات دن چرچا ہے یاں فکر امت آپ کی ہے ایک وجہ امتیاز حضرت اشرف کے سے اور آخر جانشیں سالکین راہ حق اور عارفین ذات حق علم کامل ، زہدوتقوی ، عشق وعرفاں لاجواب علم کامل ، زہدوتقوی ، عشق وعرفاں لاجواب

ہے دعاء میری خدائے دوجہاں سے اے شعیب آپ سے ہو رشتہ انس وعقیدت لاز وال ⇔ ⇔ ⇔

دوسال قبل مدرسہ جامعہ سے العلوم بنگلور میں حضرت محی السنّة کی آمد کے موقع پریہ ظم لکھی گئی مگر حضرت کی اچا تک طبیعت ناساز ہوجانے کی بناء پرتشریف آوری نہ ہو کی اور حضرت وال بمبئی تشریف لے گئے۔ (شعیب اللہ مفتاحی)

## مرثيهمولا ناابرارالحق

## 01777

قارى محمرقاسم لوماروى

روربی ہے آج مخلوقِ خدا زاروقطار ہوگیا نورِ ولایت حیف آنھوں سے نہاں حضرت ہردوئی والا نیک طینت بردبار جس کوئن کر فرطِ م سے ہوگیا دل پاش پاش جس کوئن کر فرطِ م سے ہوگیا دل پاش پاش وال کاسمندر ہے دواں دامنِ صبر و مخل کر گئ وہ تار تار آہ وہ اک عامل قرآن وسنت چل بیا ہوگیا ہردوئی بھی آج ظلمت کا شکار ہوگیا ہردوئی بھی آج ظلمت کا شکار نقش یا دنیا میں اپنا وہ گئے ہیں چھوڈ کر نقش یا دنیا میں اپنا وہ گئے ہیں چھوڈ کر اے تعالی اللہ ان پر تھا یہ فضل کردگار اے تعالی اللہ ان پر تھا یہ فضل کردگار

نوحہ خوال ہے سرزیل اور آسال ہے اشکبار
ہوگیا گل برم اشرف کا چراغ ضوفشال
دین و ملت کا مجاہد مردِ مؤمن باوقار
گرنجی ہے دفعتا ہر سوخبر یہ دل خراش
غرق ہوکررہ گیا ہے بحرِغم میں اک جہال
حادثہ سکین رحلت کا ہوا جو آشکار
میرا مرشد، میرا ہادی، میرا رہبر چل بسا
داغ فرقت دے کے دفست ہو گئے منھ موڈ کر
سنظیار دشن جراغ
دوزال بجھ گیا روشن جراغ
داغ فرقت دے کے دفست ہو گئے منھ موڈ کر
سنظیار دائی شعار
داغ فرقت دے کے دفست ہو گئے منھ موڈ کر
سنظیار میں اللہ کا تقوی شعار

حق تعالی سے ہے بیان کے لئے قاسم دعا جنت الفردوس میں ہو درجہ اعلی تر عطا آپ کس خدمت همارا نصب العین دیانت وامانت اور صداقت همارا شعار

## ديبا تراويل ايند تورز

جج بیت الله،عمره وزیارت کےعلاوہ لوکل وانٹر بیشنل ہوائی جہاز کے تکٹوں اور ریلوے ٹکٹ، بسوں کے ٹکٹ کارعایتی اور واحد مرکز

طاء رطاباء کے الے حصوصی رعایت کا ایم سین جی در تاب ہے

ایک بارخدمت کاموقع دے کرآ زمائیں۔

<u> =</u> پرویزاحمراطعی

368,GROUND FLOOR,NEW HOSTEL MATIA MAHAL,JAMA MASJID, DELHI-6

**♦PHONES** 

011-55697561, TEL, FAX:23268541 MOB.9811007765, 9350560612

# اندينا براده المادي الم

تمام افسام کے نقشہ جانے صوصاً مساجد ﴿ مُرَارِسُ دینیہ ﴿ اسٹیمیٹ ﴿ اسٹریکی ڈیز ائن ﴿ پائیلنگ ﴿ چہرہ الیویش ﴿ واٹر ٹینک ﴿ بلڈنگ سیرویزن کے لئے ہماری بہترین خدمات آپ کے لئے حاضر ہیں۔



رابطہ: محمر میں پیرزاہ (سول نجینئر) چوک شاہ مارئ سہا نیو فون. آفس-2645792 موبائل: 9897230817 9897230877

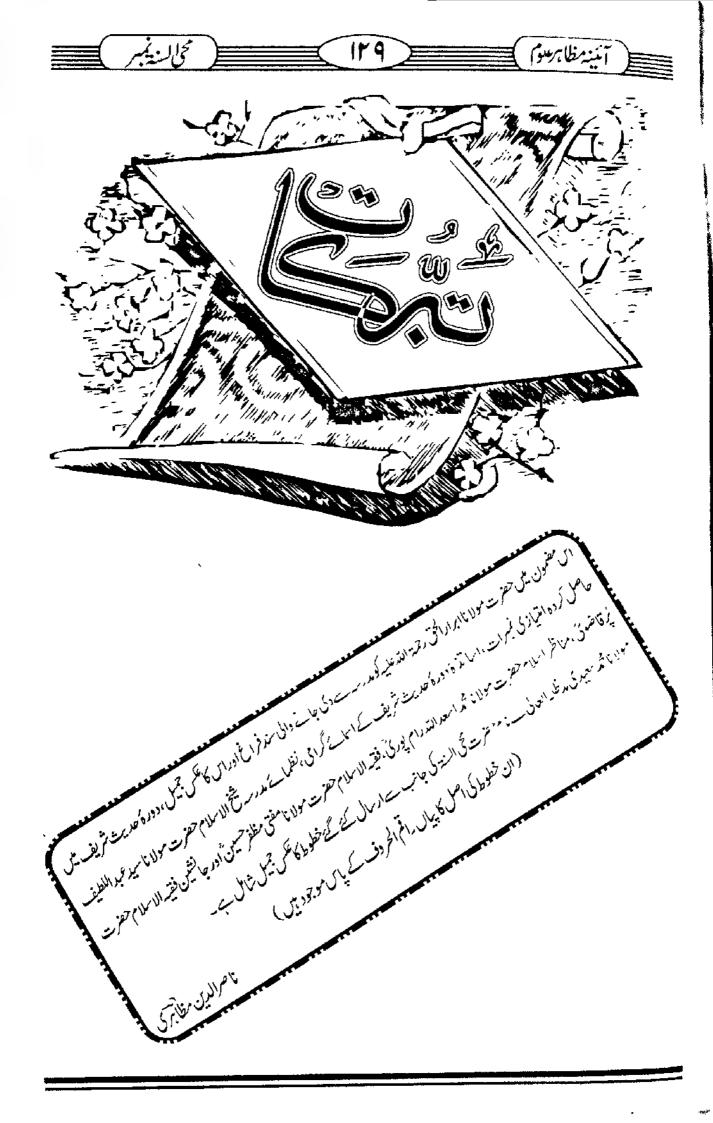





MADRASA MAZAHIR ULOOM (WAQF) SAHARANPUR 247001 (U.P.) INDIA Ph.0132-2653018

على معرف المعدد المعدد

تسم الترالف المم كرم وم من تعب القراب المحرف ويوبيكم و فا المراعلى منا برعسهم وقف سهارن اور) السنسين والمراكات

تعصیلات متعرومتعلی الدخوت بولانا شاه ابرارالی من ایسروی موالی فی جودی درج دیلی -علا حفت می الرج من به ۱۳۵۷ میں میں ان سے فرا هفت ها ل مزما انی -

مد دورة موري شراف كامتان الدرك مال كوده مرات درج ديل إي

علا ليرميرون ما كاكس من أع مح مسب الله سے دیا جا بھا ہے۔

على دورة عدت مولانامن فراعد عالى المراح معن معارض ولانامر مولاللطاب عن برقاعنى محفرت مولانا موارا عمراع في الم كا مل يورى محصرت مولانامن فواعم وطالعات معارضوري محفرت مولانامرز كريا حك مراجر مولى -



آئينەنظامرىلۇ) ١٣٢ كالىنەنجىر

# نقل سندحا فظمولوی ابرارالحق ہردوئی

1197

الا بعم ما ن رف نا في دليس البينج الن عن الى تواليرا مباراكي ابن الودى الررواكي ا ممنوط مالمة مردد كا من - دفع عند والدركة الحرمة النبيرة عمق عوموم الوافع مبل الخار من تن دركاعن الأنا ت وركتر در تن دركة داكور كالمريزة لتح دار مبر ميم العت تَعَنَّاكَة ( معمود من من دري والبخر والبخر على من النفس العلم والحدة ولنا وثب كروس قروعى مرسا النتر اكمتولوت ت المعط المحراقة ما لتوم و الالآن في عوالتم فر تفرير البقرة فن البنهادة وا طون والجزوالة ول تن الدار ومن عوا طريبًا لهي والمر مركت سائن لا رائس الي د بود رائش المن الدور التي المائي و الترزي ورمركزى كے من دالا إن لك دى والوى لائى كالى لوى الى تر لولو والوى لاح الحون الحق النيبال ومنكوة المعايم ومترا لمتكرد لترح تجرالل وي على النقطة المحبين الادلش في العالم وزائع الون م ونتر الوفائق والمنوفود وافرالوليها ومنه أكمعني ون عو ليمل الفقر التوضح مو المتوكر وسم التحت والالادر و بعد الزي ويزعوا لورتشوالر اجمتون على العيم لخيرا لى لا فخرا لما أبي الذا

(IMM) رن عم الاور دواللى م والدوان للمتى انعة الني ومعنو الطالعين في الورس الفيال وس عم التورة م الدمية ملى ي والل فيه و توافع اللي مرح ما متر ما مى د كوميم موش على المواسني كمرة معرفيم والعفول الإكرم و دمتوالمنيم ) وزني ال ور عا إ عنطي سواموي - والموطي والعظي ولي الفيا معزرى والعمد مس و المرة ق والس طيق وكالحول و العمل و مسرا كانول وسي الفاف ويوريدا كل معرته مراليل لترازل لري العردا ومسراب رمز والمهدم المورك -وين علم اللم النوم وركم وركم الحقين عوالسي التراووس علم النوات واكى التناف الدالى من كرم العدى محفرمه الى رون علما فن الرائد م الاتسالة راسك الوريسى درن سيه دارين - مل زمي طي ماكرا لم الفائلات إبراه ٥ و المارس تنبع ٢٢ يع الاور الموام م مودكود مراع مح مرارا الأناس - عبرال له دار بنه طوراتي - اسرلوركان الردالة العبرالاق منظر لعري إلى مالي معالى أولى معديد لو كالمحالي سى تلى بداكى دار بىتى دى بىر كى بىلى - بردى مى كرات طواركى خى بىران كالولى





البحمد لله الواحد الاحد الصمد رافع السماء بغير عمد الذي اكرم بمتصلات نعماته والعم بمتو اليات الاله ي حسس تقويم وحفع عليه حلع التشريف والتكريم والصلوة والسلام على قضل رسله وهادي سبله الذي خعل الصلوة عليه من اوصح براهيس المحمسات والمسلام عليه مِن اهدئ سبل الكمالات سيدنا ومولانامحمدِ سيد الاولين ومسد الآحوين .وعلى آلم جب ما الهادين المهديين. وبعد قان حار في الدين الشبح الفاصل الحافظ السيد. برازالحق ابن المولوي المسيد محمو**د الح**ق المسرطن ببيدة هردوني يورقي، لهند قد دخل هذه اسميرسة العربية الشهيرة بمظاهر علوم سهاربعور، يو رقي، الهند. وصابها الله تعالى عن الأقات و لشرور) فني اوالين شهر شوال المكرم سنة نسخ واربعين بعد الف وثلث مأة( ٤٩ <u>١٤/ ١</u>٥)من الهجرة ويه علني صاحبهاافصل الصلوة والتحية واقام فيها تسع سين قرأعلي مدرسيها الكتب المتداولة من العلوم المحتلفة بالتلبر والاتبقيان فيمن علم التفسير تفسير سورة البقرة من البيضاوي والجلالين والجزء الاول من المدارك ومن علم الحديث الصحاح نة بعني بها الجامع الصحيح للامام البحاوي والحامع الصحيح للامام مسلم س الحجاج القشيري والحامع للترمذي مع كتاب الشمائل له والمسل لابي شاؤد والسين للنسائي والسس لابن ماجة القرويني والاكثر من شوح معايي الآثار للطحاوي والمؤطا للامام بن انس المدني الى كتاب الحج والمؤطا للامام محمد بن الحسن الشيباني ومشكوة المصابيح ومقدمة المشكوة وشرح محبة النفكر ومن علم الفقه المجلدين الاولين من الهداية ومن شرح الوقاية وكنزَ الدقائق والمحتصو للقدوري ونو والايضاح وممية المتصلي ومن علم اصول الفقه التوضيح مع التلويح ومسلم الثبوت وتورالاتوارواصول الشاشي ومن علم الفرائض السوابهية ومن عملم الملاغة والممعاني محتصر المعاسي وتلحيص المفتاح ومن علم الادب ديوان الحماسة والديوان للمتسبى ونفحة اليمن ومفيد الطالبين ومنعلم العروض عروض المفتاح ومرعلم البحو شوح الكافية للجامي والكالية وهداية النحو وشرح مأة عامل ونحومير عمله المصرف يسبج كسج والفصول الاكبرية ودستور المبتدي وزلجاني ومن علم المبطق سلم العلوم والمير قطبي والقطبي بشبرح التهديب لليردي والبهذيب والموقاة وايساغوجي وقال اقول والكبري وتيسير المنطق ومن علم القلسفة شرح هداية الحكمة للعلامة صددر البديين الشيبراري المعووف بالصدرا والشمس اليازعة والهدية السعيدية ومن علم الهيئة التصريح وشرح اليجغميني والسبع الشداد ومن علم الهندسة والمحساب المفالة الاولى من تجرير اقليدس وحلاصة الحساب ومن علم المناطرة الرشيدية ومن المارسية الوارسهيني ورقعات امان اللُّه حسيتي . فيلسم رحيل مطاياالسفويعد ان ادركت من تحصيل مراهه الوطروبال من فرزعيته فيه حطا أوفي وأوفر طلب منا السند واستجازت وهوعلي ما براه بيحمد الله تعالى شاب صالح أهل لللارض فودعه وسحن عسه راصون وهوعنا راص ومجيزه بما قرأهو علينا أوعيره وهو يسمع كما اجارنامشائح الكوام على الشروط ماء هلاالشان وبعصيه هذه الصحيفة الانبقة سندأ وهو السند للدرجة الاولى وتوصيه بتقوى الله تعالى في السرو العلاتية وم السمة المستية واحتساب السدعة المصلة وال يشتغل بتعليم علوم الذين ويفيص على الطلبة بسجالهاو يُشغل سو بالذكر والفكر لمي حلالها وان لا يميل الى اللعبا وللاتهاوان لا يعرج على ابنائهاومز حوقا تهاوان لا يخاف في الله لومة لائم وان لا يتساناهن سالح دعوا ته في حلواته وجلواته و آخر دعواما أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على افضل الرسل سيدنا ومولانا كتب في ٢٢ ربيع الأول ١٣٧٩ هـ

#### امضياء أت الاركسيان والمد رسيبين

معهد اسعد الله مدر السدية معهد زكر ما عفا عنه الكندهلوى- صديق إحبيد مدس - بنده ظهور العق. اميراحيد كن الله له الكندهلوى البدالاعفر منظوراً حبيد غفرله ميذنفورق- عبدالسجيد نائب مدر السدية - اكربيع ١٩٨٨ كنعل مسطل لمس المهل مس محرج المجرج مهم من حج

ناخ و تولی مدرمظام نادی دون میرود الای میرود

١٠٤٠ گرامي ممي السعة حصرت مولاما ايراه الحق حقى هردوئي السعة عليها و تهوي السعة عليها و تهوي السعة عليها و تهوي السعة اللها عبد اللها عبد اللها عبد اللها عبد اللها عبد اللها و تهوي السعة السعة اللها عبد اللها عبد

The solution of the solution o

مند و کی حضرت ناهم صاحب عرفل العالی السلام ملیم و رحمه الله و برکاید بحده اندانی بیدا کاروخیرت ست ب مصرت و الاکی تجرت نیک مطلوب -

ينة :حصرت مولا ناحا فظ عبد اللطيف مدخلة ، ناظم منظا برعلوم سهار نيور

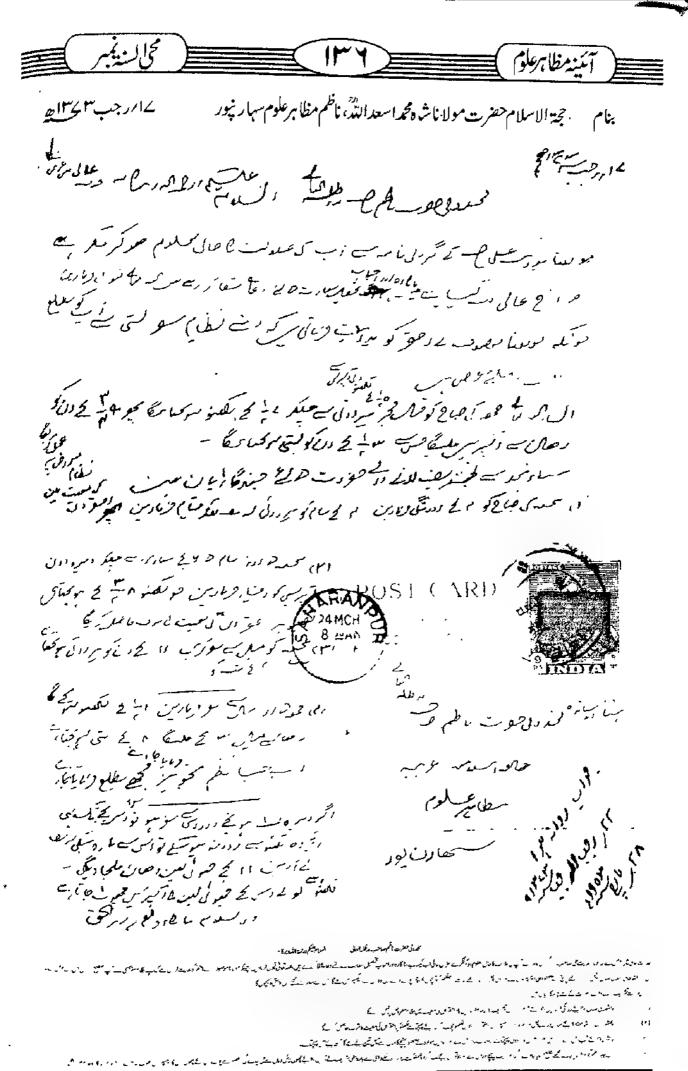

مکتوب گرامی محی النة حضرت مولا ناابرارالحق حقی به وه نی عجة الإسلام حضرت مولا ناشاه محمدا معدالله، نائلم مظام علوم وثف سهاريّهور

SUDDE - SUND : (US COLO) 1 man of 11012 نهاست انوس الله بدا فين ك ماري ه كه صفيت جورون ك وعميز الفيقا . مجودين ارات ورماع تعلی اس وسال میں۔ اس خرے دل و دماع تعلی ا नित्र वह स्ट्रियं निक्र दें हैं है के बी की है। है के दी हिए है कि वी ती कि رُ الله الله وعارك من وعارك من و وين ك وروالم على الله 15/1/0166

مخدومي حضرت مولانا صاحب زيدمجده السامي السلام عليكم ورحمة الندو بركانته نہایت افسوں کے ساتھ بداطلاع کی جاری ہے کہ حضرت مولا نا شاه عبدالغني بيمولپوريّ كا ١٢ اراگست ١٩٢١ع كو كراجي ميں وصال ہوگيا، اس خبرے ول و وماغ معطل ہیں آج احقر پھولپور حضرت مرحوم ومغفور کے جھوٹے آپ سے مرحوم کے لئے دعاء مغفرت اور ہم سب بسماندگان کے لئے صبر کی توفیق کی درخواست ہے۔ نا كاره ابراراكتي ۲۷رر بیج الاول ۸۳ ۱۸ اگست ۱۹۲۳ء



پية: بخدمت شريف عالى جناب حضرت مولا نااسعداللّه صاحب مدخلهالعالى مهنتم مظاهرعلوم سهارينيور

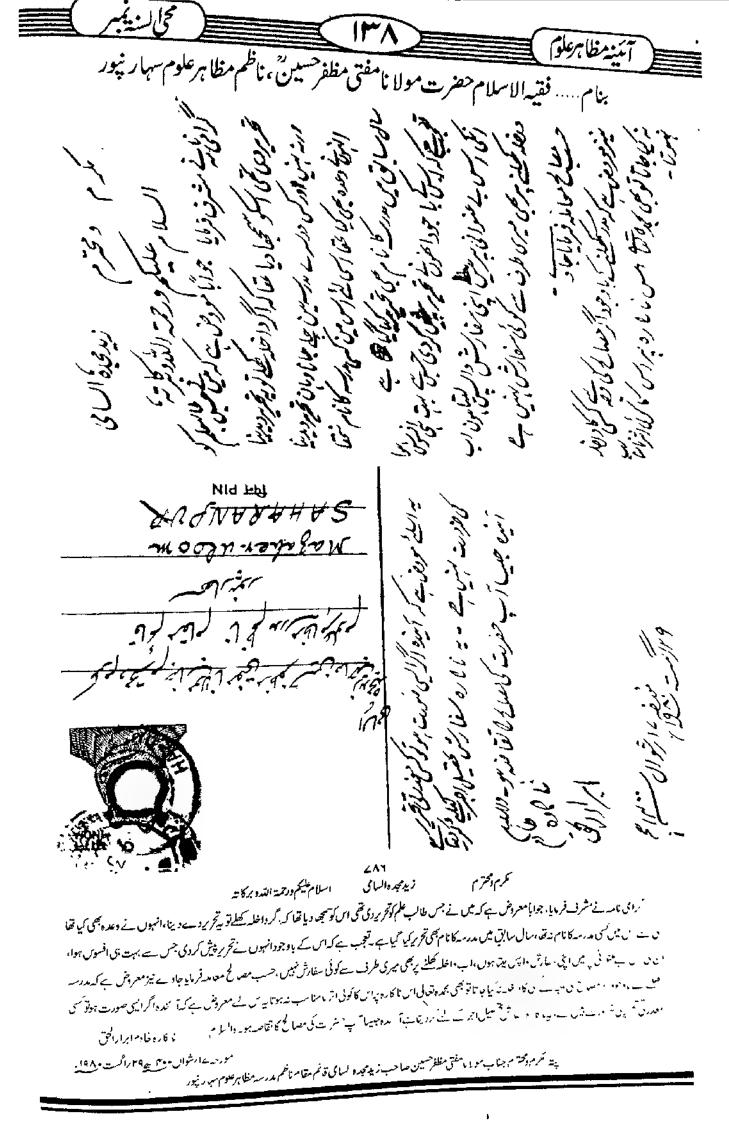



اسلام الملام المراق الله ورحمة الله وبركانة المراق الله وبركانة الله وبركانة الله وبركانة الله وبركانة الله وبركانة الله وبرك المراق ا

Hadersa

Magahant Mulum

Magahant Mulum

Saharan bur

Saharan bur

Saharan bur

Magahant Mulum

Saharan bur

Saharan bur

Saharan bur

Saharan bur

Magahant Mulum

Saharan bur

يبة : مخدوم مكرم جناب مهتم صاحب مدرسه مظاهر العلوم زيدمجده السامي سهار نپور



الرسم منا منهم ما ريدته مرسم من معلوم وقت مهارنادد ا ليدم مع دره در درور در درور در ٥ أك مرسى طلبا وكرام كيد الوكراط مي كرم ما في كا زفا) رماً مِن ما بن ؟ ﴿ وَمَا يَنْ الْمُ مَا وَمُوالِمَا وَعُرِماً مَا مِنْ ؟ ( مرسمیں کے حلفہ میں اور تعدر دلا وال می رصنے ہیں۔ ور مرس کے جزیری اورکی ما وقت کے ہیں؟ @ مرسى برقى فرورة أن سے نورى مرحاتى بى ما بينى بى مردر کیدر در دو ای سرل مے۔ ۱۰۰۴ رنچ الاول ۲ ۱<u>۳۴ ج</u>ره طابق ۲ رمنی ۲۰۰۵ تمرم وميتزم جناب مبتهم صاحب زيدلطف مدرسه مظابرعلوم وتف سهارينور اسلام مليكم ورحمة الندو بركاته 341 (١) أب ك مرسين طلبا وكرام ك ك مح موم سرماين كرم ياني كانك مربتاب يأنيس؟ (٣) مىجد نى مصليان كرام كے ليے گرم يانى كا نقام رہتا پائييں؟ (٣) مدرسة يس كتنے حلقه بيں اوركس قدر طلباءان ميں رہتے ہيں؟ (4) مدرسی کتنے جزیم میں اور مس کس طاقت کے میں؟ (4) مدرسد کی برقی ضروریات ان سے بوری ہوجاتی میں یائیس؟

جواب کے لئے رہنرواغاف مرسل ہے۔واللهم ابرارالحق

فالمستدان المساير سايد

المُ : " عَالَمُ الْحِنَّ هِ فَعَالَمُنَّ هُ عَلَيْهُ الْحِنَّ هِ فَعَالَىٰنَ " Mune . 135

PIN 24/00/

### MAJELS DAWATULHAQ HARDOLUR (INDIA)

یکی کردام وسيليم طابق .....

الجراه والحاق كالم يك وطراقة المعرور التامور المان من مدري والمان المريح المان المريح المري

٢ المات طله وليم كند كان بعوت العرام من روو المور زرى للغير المرا أورا

٧ تين برديرك وعفا ونعاع . ٥ . دعفا كرفايتم تدمغرات كسط

کی دفتا فوقیا اشاعت

م ركات ك اصلاح اوروقتي احكام ك العراب المراب المراج كدلوك

۹. بزم مطاده دي کتب تعتبر کړتا ۱۰. برقری او کے شہند کی شب می تبلینی - 0/2/ji

واصلاحي ابتماح

الابشرطا خرورت مراجدو تراوت كالنل

الاعلاجواني ومندديا عاما

١٢ ما وأرّ اموات كالجميز وتعين كانعلم

١٨. لِلْ مَنْ يَحْ كَاحْ يَنْجَا يَتُ الْمِلْاي

۱۵. مات السلين کي دقتي **دونخانرور**يا

وكالول بير الماءكزة

الاكاراك تدريدان كيلة العبد

مردد نرع کے اندکوال

وركم أمرافقال ل

Speller or Guild.

# خلفاءومجازين

مولا نامحمه عارف مظاهری، آیریثرآ نمینه تمظا ہرعلوم سہار نپور

محی السنة حضرت مولانا شاہ ابرارالحق رحمة الله علیہ کے خلفاء ومجازین دوطرح کے تتھے۔(۱) مجازین بیعت (۲) مجازین محبت مجازین بیعت کی تعداد۳۰ اہےاور مجازین محبت ۳۱ ہیں۔

مجازین بیعت مندستان میں ۲۰ پاکستان میں ۲،انگلینڈ میں ۱،امریکہ میں ۱،افریقہ میں ۳،سعودی عرب میں ۵،اور بنگلہ دیش میں ۲۷ ہیں۔

### چند شخصیات کے اُسمانے گرامی

بردوئی علی گرده علی گرده افریقه فرهانچی افریقه بنگله دلیش جده بردوئی تارابور تارابور سیتامزهی الله حفرت مولا نابشارت على صاحب المحترب مولا ناجيم محداختر صاحب المحترب عليم الله صاحب المحتاب مولا نا افضال الرحن صاحب المحترب مولا نا افضال الرحن صاحب المحترب مولا نا اليجب صاحب المحترب مولا نا يجي بحام صاحب المحترب مولا نا سليمان صاحب المحترب مولا نا سليمان صاحب الحيائي المحترب مولا نا محترب المحتى عبد الرحمن صاحب المحترب مولا نا عبد الرحمن صاحب حيد رآبادى المحترب مولا نا عبد الرحمن صاحب حيد رآبادى المحترب مقل المرى عبد الرحمن صاحب المجيئر المحترب مقل المرى يحولورى المحترب مقل المرى يحولورى المحترب مولا نا عبد الاحتراب مولا نا عبد الاحتراب مولا نا عبد الاحتراب مولا نا عبد النات صاحب المحترب مولا نا عبد المنات صاحب المحترب المحترب المحترب مولا نا عبد المنات صاحب المحترب المحترب المحترب مولا نا عبد المنات صاحب المحترب ا

آئينه تمظا برعلوم تحى السنة تمبر المرجناب مولا ناعبدالقوى باقوى صاحب حيرآباو الاجناب انوارالحق صاحب 4.40 ﴿ جناب اعجاز صاحب حيدرآباوي مارينه طيب 🏠 جناب منعورعلی خان صاحب خدين طبيب مكة كمرمه الله مناب خليق الله صاحب 🖈 جناب مولا نامحد مظهر صاحب کراچی 🖈 جناب مولا نامحم شعیب صاحب هردوکی 🌣 جناب مولا نامحمہ لیقوب اشرف صاحبہ 1211 تركيس ☆ جناب مولا ناشیرعلی صاحب 🖈 جناب مولا نا قمرالدین صاحب ويويند ☆ جناب قاري ابوالحن اعظمي ويويند 🖈 جناب مفتی محمد ارشد مهاحب جلال آياد 🖈 جناب مولا نامفعهال الرحمٰن صاحب بردوكي الماعراسلام جناب محمدكال صاحب الدآياد 🖈 جناب مولا نافيض الحن صاحب (مجازمحبت) بردوكي المجناب مولانا محدزكرياصاحب كيرانوي سهار نپور المجناب مولا نامحمة قاسم صاحب كظك المجتاب مولا نااظهر كريم صاحب كظك 🌣 جناب مولا ناانعام صاحب ☆ جناب مفتى سعيد الرحمٰن صاحب ممدير ☆جنابمفتىءزيزالرحمٰن صاحب ممبئي ☆ جناب اسمعیل صاحب بوئره (مجاز صحبت) ممبري ☆ جناب مديق احمرصا حب (مجاز محبت) هميتي ☆ جناب عليم الحق صاحب على گڑھ اور بھی دیگر خلفاء ومجازین ہیں جن کا ذکر طوالت کے پیش نظر ترک کیا جار ہاہے۔ 444

# The Distribution

# فقر السرالم ممر

ولی کامل محدث دوران فقیه الاسلام حضرت مولانا شاه مفتی منطفر میمین نورالله مرقدهٔ کی علمی وعرفانی خدمات اور دینی و روحانی اوصاف و کمالات کاحسین و دلآویز مجموعه

اس شارہ کو ملک کی ممتازعلمی دینی اور روحانی شخصیات کے مقالات ، بلندیا بی قلم کاروں کے مضامین ، مشہور دمعروف شعرائے کرام کے منظوم کلام اور تعزین مکتوبات سے آراستہ کیا گیا ہے۔

• ۴۸ صفحات پرشمل بیرگرانقدر مجموعه حضرت فقیه الاسلامؓ کے مریدین ومتوسلین ،معتقدین و منسبین ،

۴ رنگوں پر مشتمل حسین وجمیل ٹائٹل ،سفیداورمعیاری کاغذ،عمدہ طباعت اورخوبصورت کتابت سے

مزین بیشاره صرف سوروپے میں دستیاب ہے، باذوق قارئین ڈاک سے بھی منگواسکتے ہیں،ڈاک کا صرفہ

بذمه خريدار موگا\_

ملنے کا پتہ

CHIEF LANGER

جامعه عربيه

## تعليهم القهرآن ناهل

ایک طویل عرصہ سے مقامی و بیرونی کثیر طلبا کی تعلیمی خدمات، اسلامی اصولوں کے پیش نظر تربیت، علوم اسلامیہ کی اشاعت، تبلیغ دین کے فرائض بالحضوص فن ترتیل و تجوید کی خدمات جمراللہ انجام دے رہائے۔

اللہ کے فضل وکرم سے جامعہ ہنداتر تی کی طرف رواں دواں ہے۔ طلباء کی بڑھتی ہموئی تعداد
اورعلوم وفنون کے نظام میں تر قیات کے پیش نظر آیک قطعہ آراضی تیرہ لاکھرو ہے میں خرید لیا گیا ہے
جس میں دس لاکھرو پئے کی ادائیگی ہاتی ہے، زندہ دل برادران اسلام سے مخلصا نددرخواست کی جاتی ہے
کہ جامعہ ہندا کی ندکورہ ضروریات کی تحمیل کیلئے داہے، در ہے، قدے، شخے تعاون فرما تیں جوصد قد

📰 ترسیل زر کا پته

مولا ناعبدالباطن ندوی جامعه عربیه تعلیم القرآن موضع نابل ضلع غازی آباد، بوپی فون نبر

0120-2678894,987141039

9810750051

080855/40/49/DL/U-88

فد مت دین این شغول علاقت امروب ومرادا آیاد کا شیرودادارده مانت امروب ومرادا آیاد کا شیرودادارده

آپ کے گرال قدر رتعاون کا مختاج ہے۔ اار جب الرجب هو تااید مطابق ۱۳ ماپریل ۱۹۸۵ء شخطریقت معزت الحاج محتمد الماح محتمد معنی علی میں مولانا جلیل احر سیو ہاروی سابق صدر جمعیة علاء یو پی قاری فضل الرحمٰن ناظم جائع مجدا مروب

ما سيس مؤسسين

رفتار ترقي

جامعہ معارف القرآن اللہ کفتل سے اپنے روز قیام ہی ہے ترقی کی راہوں پرگامزن ہے اس کا آغاز ۱۵رطلبه اور ایک مدرس ( قاری محرسلیمان ناظم مدرسہ ) ہے ہوا تھا۔ آج ۲۰ رسال کی قلیل مدت میں مدرسہ کاعملہ ۲۵ رمدرسین و ملاز مین پر مشتمل ہے طلباء کی تعدادہ ۲۰ رہے سالان فرچ پندرہ لاکھ (1500000) روپے سے ذائد ہے۔

شعبه حات

(۱) عربی و فاری (۲) شعبه تخفیظ القرآن (اس مین ۱۵ ارطلباء و طالبات زیرتعلیم بین (۳) شعبه تجوید (۴) شعبه ناظره قرآن کریم (۵) شعبه پرائمری (۲) شعبه سلائی کژه هائی سینظر برائے طالبات او شد: -اس وقت مدرسه می خصوصی تغییرات کی خرورت ہے الی خیر حصرات توجیفر ما کیں۔ اجیبل کشندہ

> (مافظ) محرسلیمان (مادب) ناظم جامعه بدا واراکین درسه مارف الترآن اوجماری شلع به بی محر فون 05924-245054

## AAINA-E-MAZAHIRULOOM MONTHLY

MAZAHIRULOOM WAQF SAHARANPUR (U.P.) INDIA PH. 0132-2653018

A4 11 --- O--- 044000000